

بالكانى ساست، والمحتى والمحتى









الرشاكنام برهارت كو محمله برهارت كو معمله بياني منصوبه بنائي منصوبه



| AUSTRALIA         A\$ 3.5           BANGLADESH         Taka 2:           BELGIUM         Fr 7:           BRUNEI         B\$ 4.5           CANADA         C\$ 3.5           CHINA         RMB 12.5 | FINLAND F. MK 10.00 | KOREA<br>MALAYSIA | W 1.800<br>RM 3.00 | PAKISTANPHILIPPINES |  | SWITZERLAND |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--|-------------|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--|-------------|--|

# جنگلول کی خاک جھانے سے بین الاقوامی دلالی تک

#### بڑے بڑے سربراہان مملکت کو بیوقوف بنا<u>نے والے ایک</u> نام نہاد تانترک کی داستان

دنوں شنازعہ آنترک کر شنت چندرا سوامی دلی کے قطب السي موشنل ارياس واقع اين آشرمس مطمئن اور آسودہ حال اینے شاکردوں میں کھرے ہوتے تھے ،اسی اثناء میں وبال سے اٹھ کر چلتے ہوتے علم فلکیات کے ایک ماہرنے اپنے ساتھی سے بوچھا "چندرا سوامی کاچرہ قریب سے دیکھا ہے ؟ "اس نے جواب دیا" ہاں بالکل توے کی فرح سیاہ ہے۔"

چندرا سوامی کی ایسی امیج اس وقت ابحر کر سامنے آئی جب1985ء س برطانیے کے عالمی شہرت

برونتی کے سلطان حسن البلقیا ،اسلحوں کے بین الاقوامی تاجر اور دلال عدنان خشوگی،سنگالور کے وزیر اعظم اور علیجی ممالک کی بے شمار ہستنیوں سے ان کے دوستانہ تعلقات قائم ہوگئے اور بین الاقوامی کاروبار میں انہیں

> "اور دونوں ہاتھ " يہلے نے سوال كيا۔ " نہيں ديكھا۔ " دوسرے نے جواب دیا۔ پیلے نے کہا" بالکل سرخ بس ایک دم سرخ " " توکیا بوا \_ " اس بر ماہر علم فلکیات نے کہا کہ جس سی یہ علامتی ہوں اس کا عروج رہ سینے کے فورا بعد زوال شروع ہوجاتا ہے۔

ان کا جنم 1949ء میں راجشھان کے الور صلح کے برور قصيم من بواتها - به صرف آمهو س تك تعليم حاصل کرسکے اور اس کے بعد "روحانی علم "کی تلاش میں جنگوں میں نکل راے ۔ سادھوؤں کی صحبت س رہے اور سادھوئی کرنے کے تمام کر سکھے۔ جب یہ 23 سال کے ہوئے تو ان کے والدین آندهرا يرديش آكر بس كتے ـ انبى دنوں ناگارجن ساكر اسكيندل مي چندراسواي كانام الحيلاء اور پير سوامی آکے بڑھتے ملے گئے انہوں نے چھے مڑکے نہیں دیکھا۔ اس اسکینڈل میں یہ پکڑے گے اور حراست میں رہے۔ اس کے بعد سی تو ان کی قسمت كابند قفل لهل كيا ـ اس دوران آندهرا يرديش س سیاست کررہے مرسمهاراؤے ان کی ملاقات ہوئی۔ يه 1970ء كے آس ياس كاواقعہ ہے ۔ جنكلوں س رہ كر انهول نے جو كر سيكھاتھا وہ كام آنے لگا اور پير

1990ء کی دبائی کے آس پاس ان کی شمرت و مقبولیت نے ملک کی سرحدیں توڑدیں۔ان کا نیٹ ورک بوری دنیا میں چھیل گیا۔ برونتی کے سلطان

الك موثر ثالث ماناجانے لگا۔

توكياچندراسوامي كازوال شروع موكيا بيد - ؟ چندرا سوامی کا اصل نام نیمی چند جن ہے۔

ایک دن انہوں نے خود کو تا نیزک اعلان کردیا۔

72-1971ء کے دوران چندرا سوامی نے دملی کی سیاست می دلچیپی لینی شروع کر دی۔ 1973ء میں جب راؤ صاحب آل انڈیا کانگریس کے جزل سکریٹری ہوکر دہلی آئے تو سوامی کی دہلی آمد و رفت مين زبردست اصافه بوگيا۔ اس وقت وه ساؤتھ الونيو میں چندر شکھرکی رہائشگاہ کے پاس سروینٹس کوار اڑ میں رہتے رہے ۔ ایمرجنسی میں یہ مستقل طور ر دملی آگئے ۔ یہ چندرا سوامی کی تیزی اور ان کی" سادھوئی " بی کا جادو تھا کہ ان کے چیلوں کی فہرست میں سیاستدانوں کے علاوہ تاجروں ، اسمگروں ، نوکر شاہوں اور قلم اداکاروں کی ایک طویل جاعت

حسن البلقيا السلحول کے بين الاقوامي تاجر اور دلال عدنان خشوکی ، سنگالور کے وزیراعظم اور حلیمی ممالک کی بے شمار ہستیوں سے ان کے دوستانہ تعلقات قائم بوكة اور بن الاقوامي كاروبار س انهيں ايك موثر ثالث مانا جانے لگا۔

يافية " دْيار منشل سنور " " بيرودس " بر مالكانه حقوق

جنانے کے ایک معاملے میں انہوں نے اہم رول ادا

كيا \_ ملكيت كو لے كر رسم كشي محمد ال فيند اور شي رولینڈ کے درمیان تھی۔ چندرا سوامی نے دعوی کیا کہ انہوں نے فتدکی بات شیب کی تھی جس س اس نے اعراف کیا تھا کہ بیروڈس کو خریدنے کے لئے خرچ کیا گیا پیسہ دراصل برونتی کے سلطان کا تھا ۔ چندرا سوامی کسی بھی طرح بیروڈس ہر سلطان کو قبضہ دلوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے رولینڈ کو بیس لاکھ ڈالر س وہ ٹیپ فروخت کردیا۔ جب رولینڈ کو اس

میں اخبارات میں ایک حونکادینے والی خبر

چھیں کہ وی ٹی سنکھ کے بیٹے اجے سنگھ کا

سینٹ کٹس میں کھانہ ہے اور اس کی سود

کی رقم تنن لاکھ تیس ہزار ڈالر ہوتی ہے

جس کا فائدہ خفیہ طور ریے وی ٹی سنگھ کو

حاصل ہوگا ، کھانہ نمبر بھی اخبارات میں

شائع ہوا ۔ لیکن 1990 ، میں اسے سنگھ کو

لاانفورسمنٹ اتھادئی نے بے قصور ثابت

کردیابعد میں معلوم ہوا کہ اس کھانة نمبراور

اس کی تمام تفصیلات فرصنی طور بر تبار

کروائیں اور این کے سنکھ کو اس کا ذمہ

دار بنایا کیکن انسیں ٹرانسفر کردیا گیا.

چندر شکھرنے ی بی آئی کے سامنے

جاگر کہا کہ آپ چندرا سوامی کو کیوں

طلب کر رہے ہیں وہ تو قومی اہمیت کا

23 فروري 1988 ، كو انكم ثيكس محكمه كي جانب

سے چندرا سوامی اور ان کے سکریٹری کے ۔ ان

اکروال عرف ماماحی کے تجارتی اور رہائشی کمپلکسوں

كام كردى بىي-

کرکے چندرا سوامی نے سیلائی کی تھیں۔ وی بی



ٹیپ میں کچے سی ملا تو چندرا سوای پر سے اس کا بھاظت وطن واپس آگتے ۔ واپسی پر ان کا نام اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر وہ کئی قسم کے

کیا برسمهاراؤ چندراسوامی کو گرفتار کرواکر ان نے اپنی ناوابستگی کا جوت دیں گے

س ان کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھی اور ان سے بوچ تاج بھی کی ۔ لیکن ان سلسلے میں فرضی دستاویز تیار کرنے کا بھی الزام ان ہیں۔

بین الاقوامی سطح مروہ کئ قسم کے کاروبار میں شریک بتائے جاتے ہیں،مثلا کینگئی (امریکہ) سے کوئلہ ،سوری نام سے سویا بین ، ذائر سے (افریقہ) سے آنبہ وغیرہ کے ان کے کاروبار چل رہے ہیں ذائرے کے صدر چندراسوامی کے دوستوں مس ہیں۔

معالموں سی چندرا سوامی کو پھانسا نہیں جاسکا اور وہ کے سرہے۔

ا بھی حال ہی میں اخبارات میں ایک خبر شائع ہوئی ہے۔ چندرا سوامی ایک بچے کے باب ہیں۔ اس بچے کی پیدائش 17 فروری 1991ء کو نیویارک میں ہوئی تھی۔ اس بچے کی ماں کا نام ٹینا اوگوزینسکی ہے اس کے ساتھ وہ عدنان خشوگی کے پیرس کے محل میں رہتے تھے۔ یہ خبر پہلے نویادک کے ایک ہفت روزہ " نیوزانڈیا " س چھی اور اس کے بعد ہندوستان کے اخبارات کی زینت بن ،چندراسوامی اس حقیقت انکار کرتے ہیں لیکن اخبارات میں

مذكوره بح كى پيدائش كاسر شفيك بهي شائع موا ب

امریکہ) سے کوئلہ ، سوری نام

سے سویابن ازارے (افریقہ

اے تانبہ وغیرہ کے ان کے

کاروبار چل رہے ہیں .

ذائے کے صدر چنددا

سوامی کے دوستوں میں بیں

ـ انهي بين الاقوامي روابط كي

بنیاد ہر امریکہ کے سابق صدر

رچرڈ نکس ، اردن کے شاہ

حسن ، جم راتك (سينيش)

فيل ماركوس اور ترسك

باؤس فورڈ کے لارڈ جیسی

بے شمار بن الاقوامی مستیاں

ان کے " جادو "کی اسیر ہیں

اور ان سے دوستی یر فرکرتی

ٹینا کے علاوہ چندرا سوامی کے تعلقات بدنام زمان ماڈل یامیلابورڈس سے بھی رہے بس وہ انہی کے توسط سے خشوگی تک سینی تھی۔ اس نے ایک باریہ "انکشاف "کیاتھاکہ جس پلنگ براس نے خفوگی کے ساتھ رات گزاری تھی ویسا پلنگ اس نے اس سے قبل دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا جب چندرا سوامی اور خشوگی سے پامیلا خوفزده رہے لگی۔ اس کاکمنا ہے کہ "ان س ایک ایسی عجیب اور طاقتور کشش ہے کہ من ان کے عشق میں سب کھ فراموش کر کئی تھی۔ جسیا انہوں نے چاہا میں نے کیا۔ جیسے وہ میرے دماغ ہر قبنہ کرکے بیٹھ کئے تھے۔

پامیلا کے ساتھ ساتھ بالی ووڈکی مشہور اداکارہ ایلز بھ ٹیلر بھی چندرا سوامی کی گہری دوست ہے۔ انہوں نے ایلز بھ کی بڑی کی کسی بیماری کا علاج کیا تھااور اس کے بعد ہی وہ چندرا سوامی کی چیلی من کئ ۔ ایلز بھے نے بعد میں بالی دوڈ کی کئی قلمی ہستیوں کو چندرا سوامی سے ملوایا ۔ عرب ممالک کی گئی حسینائیں بھی چندرا سوامی کے دام فریب میں پھنس

کھی ایک معمولی می ملازمت کے محتاج چندرا نوامی آج کروڑوں کے مالک بیں ۔ بوروپ کے بقیه: صفحه ۱۲ پر

میں جب وی بی سنگھ راجیو اور ماما می کی رہائش گاہوں رہے تھانوں کے دوران جو ر جھان مارا۔ جس من متا چلا کہ چندرا سوامی کئی بنن 1989ء گاندھی کے خلاف ایک الاقوامی اسلحول کی دلالی میں ملوث میں اور ان کے غیر قانونی اشیاء ملس ان کے خلاف دونوں کو وجہ بتاؤ طاقتورلیدر کی حیثیت سے ابھررہے تھے تو اس اشاء نوئس جاری کئے گئے ۔ اس وقت کے سی بی آئی خفیہ طور ر کئ کارو بار چل رہے ہیں۔ انکم فیکس فیم

ڈائرکٹر کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ دونوں کو حاصل ہونے والی غیر ملکی کرنسوں اور دوسری چزوں کے پیش نظر ان دونوں کے غیر ملکی دورے ریابندی عائد کرد بن جاہتے ۔ لیکن عدالت کی اجازت سے سوامی کاغیرملکی دورہ جاری رہا۔ 23 فروری 1990ء کو بڑے تھانے سے

د ملی میں چندرا سوامی کا عالمیشان آشرم

نامعلوم بینک سے پانچ ملین ڈالررقم اپنے کھاتے میں منتقل کروائی ہے۔ نے کئ رازوں سے بردہ اٹھایا چندرا سوامی کی رہائش نے وزیراعظم بننے کے بعد اس کی تحقیقات شروع سے اس کو سوصفحات کی ایک دستاویز ملی، جس میں 1980ء من چندرا سوامی نے ایک ملیثیاتی

مارچ 1995 میں ایس کے جین نے انکشاف کیا کہ مزسمہاراؤ کو جین ذريع ايك لاه آم بزار امريكي نے سوامی کے ذریعے ہی روپے دے تھے۔ حال ہی میں بلو شربواستو ڈالر کا زر مبادلہ ہانگ کانگ کی ایک کمین کے کھاتے میں منقل نے انکشاف کیا کہ سوامی اور داؤد ابراہیم میں بھی تعلقات ہیں۔ ا كروايا 14٠ مارچ 1980 ، كوپياس

درج تھی۔ حاصل شدہ دست**اویزات سے** یہ مجمی پتا چلا کہ سوامی اور عدنان خشوگی میں گہرسے تعلقات ہیں۔

مختلف اسلحول کی مختلف مواقع یر دلالی کی تفصیل 1982ء ہے 1990ء کے دوران چندرا سوامی

شری دتو کے کے شرما کے

بزار ڈالر کا زرمبادلہ نیدر لینڈ میں ج ناتھ مشرا سے حاصل کیا۔ مارچ 1980ء میں روٹر ڈم میں ایک لاکھ پچاس ہزار ڈالر کاغیر ملکی زرمبادلہ اور 1980ء ہی میں بقیه صفحه ۱۷ پر

یا چلا کہ مامانے خشوگی کے ایک

### سياسلبن الرقتى كى بنياد پرقائع بهاى دلت كومت كاخاتمه

# بي حين وبالربي في الصويا وركب پايا

اتر پردیش میں مایاوتی حکومت کاخاتمہ بوگیا۔ ریاست کا سیاسی منظرنامد ایک بار پھربدل گیا۔ بی ہے تی نے جس جوش و خروش کے ساتھ تی ایس نی کی غیرمشروط حمایت کرکے برغم خود بندوستان کی پہلی دلت حکومت بنوانے کاسمرااینے سرباندھا تھاای شکست خوردکی کے ساتھ اس نے حمایت وایس لے کر پہلی دات حکومت کا خاتمہ کردیا۔ دونوں پارٹیوں کا بن مون محص ساڑھے چار مینے میں ختم ہوگیا اور تعلقات میں ملخی کی نوبت بہاں تک سے کئ کہ تی ہے تی نے تی ایس بی کو طلاق مغلظ دے دی۔ دونوں میں بول بھی زیادہ دنوں تک نہیں جھتی ۔ کہاں او کی ذات والوں کی نمائدہ پارٹی اور کہاں او تحی ذات کو گالیاں دینے اور دیے کیے ویسماندہ طبقات کی نمائندگی کا دعوی كرنے والى جاعت - كمال رام راجيه كى سياست کے نام یر ہندوستان کو ہندوراشٹرس تبدیل کرنے كاخواب ديلهن والے لوگ اوركمال رام كو كاليال دینے والے کی عرت افزائی کرنے والے ۔ کمال تک گاڑی هنجق ۔ بے اصولی سیست اور موقع یرستی واین الوقتی کی بنیادیر قائم ہونے والے اتحاد

کائی منطقی انجام ہوناتھا۔
لایں منطقی انجام ہوناتھا۔
لایک کے واقعات کو گجرات کے حالیہ
واقعات کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔
بلا بھجک یہ بات کی جاسکتی ہے کہ بی ہے پی کے
زوال کا ہو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ انجی رکا نہیں
ہے۔ مرکز میں اقتدار کا نواب دیکھنے والی مجاعت
میں طرح بھر رہی ہے۔ لوپی اور گجرات کے
سالات بلاشہ آئدہ عام انتخابات میں بی ہے بی کی



کامیابی کے امکانات کو متاثر کریں گے۔ بی ایس پی کی حاست دو کی حاست دو مقاصد تھے ۔ ایک تو ملائم سنگھ کی حکومت کا خاتمہ کرکے دلت مسلم اتحاد کو توڑنا اور دوسرے بی ایس پی کے دلت ووٹ بینک میں نقب لگاگراپنے میں کو دلتوں کا دوست ثابت کرنا اور اس سے انتخابات میں فائدہ اٹھانا۔

بی جے بی ان مقاصد میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ ملائم حکومت کو گرانے میں اس کاکوئی باتھ نہیں تھا۔ وہ تو بی ایس پی نے حمایت واپس کے لی اور حکومت گرگئی۔ بی جے پی دلت مسلم اتحاد کو توڑنے میں ناکام رہی۔ ساڑھے چار میمینے کی حکومت کے بعد بھی ریاست میں دلت مسلم اتحاد قائم ہے اور ملائم سنگھ نے دلتوں اور مسلمانوں میں قائم ہے اور ملائم سنگھ نے دلتوں اور مسلمانوں میں این جو بنیاد بنائی تھی وہ بدستور ہے۔ حالانکہ بی

ایس پی نے ایس پی کے مبران کو توڑنے کی کوشش کرکے ملائم کو کرور بنانا چاہا تھا کین وہ اس میں زیادہ کامیاب نہیں ہوسکی۔ بی جے پی نے دلتوں میں اپنی جگہ بنانے کے لئے جس دات طومت کے قیام کا پروپیگنڈہ کیا تھا اس حکومت کو توڑ کر اس نے عملی طور پر داتوں کو بتا دیا ہے کہ اے اس ساڑھے چار مہینوں میں بی جے پی دلتوں میں اپنی جگہ جانے میں ناکام رہی۔ بلکہ اس کے برعکس یہ ہوا کر بی ایس پی نے بی کے دوش پر سوار ہوکر کر بی ایس پی نے مفاد اور حکمت عملی کے تحت میل میا میں ایس فی افسران کا برخے پیمانے پر تبادلہ ہوتا رہا۔ بی ایس فی کے اندرونی ڈرائع کے مطابق مایاوتی نے فی کے اندرونی ڈرائع کے مطابق مایاوتی نے فی کے اندرونی ڈرائع کے مطابق مایاوتی نے فی کے اندرونی ڈرائع کے مطابق مایاوتی نے

تھے۔ بی ہے پی نے عام انتخابات کو مدنظر رکھ کر مایاد تی کو وزیراعلی ہنوایا تھالین عام انتخابات سے قبل ہی وہ ان حالات سے دوچار ہوگئ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تماست والیس لینی ردی۔

ہوتے بی اسے حمایت واپس میں برق ۔
گرات میں ہونے والے حالیہ واقعات نے بی جے پی کو بلاکر رکھ دیا تھا۔ اس کے ساتھ بی میں اصافہ ہونا رہا۔ گرات کے واقعات کے تناظ میں اصافہ ہونا رہا۔ گرات کے واقعات کے تناظ میں پارٹی اعلی کمان انجی بوپی میں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے کی بوزیش میں نہیں تھی لیکن کلیان میں اور کلراج مشراکی حکومت مخالف سرگری عالیات کے حالی رہی ۔ دونوں لیڈروں کی غالبا گرات کے حالت سے حوصلہ افزائی ہوئی اور انہوں نے " جاری رہی ۔ دونوں کیڈروں کی خالی اور انہوں نے " بالیک میلنگ " کاسلسلہ شروع کردیا۔ پارٹی اعلی بلیک میلنگ " کاسلسلہ شروع کردیا۔ پارٹی اعلی بلیک میلنگ " کاسلسلہ شروع کردیا۔ پارٹی اعلی



تبادلوں کی آڑیں پارٹی فنڈ جم کرنے کا مضوبہ بنایا تھا۔ وہ تبادلہ کرتی تھیں اور دوسرے جو مایاوتی کے نامزد کردہ تھے ، پیے لے کر ان تبادلوں کو رکواتے تھے۔ وہ پیے پارٹی فنڈ میں جمع بوجائے

کان نے اس خدشے کے پیش نظر کہ بوپی میں بھی گرات جیسے حالات نہ ہوجائیں ریاسی بونٹ کے آگھٹنے ٹیک دئے کے دراصل یہ آر ایس ایس کی حکمت عمل کی

زیردست ناکامی ہے۔ ربو بھیا کے سر سنگھ چالک بننے کے بعد آرایس ایس بھی زوال پذیر ہوگئ ہے ۔ سابی مفاد پرستی کے نتاظ میں اس کے لیڈران ایے فیصلے کرنے لگے ہیں جو آگے چل کر ان کی حکمت عملی کے برعکس نتائج برآمد کرتے ہیں۔ ان

رپورٹ۔سہیل انجم

حکمت علی کے برعکس نتائج برآمد کرتے ہیں۔ ان واقعات نے یہ بھی ثابت کردیا ہے کہ آد ایس ایس کا حکم اب حرف آخر نسیں رہ گیا ہے۔ آد ایس ایس کا حکم اب حرف آخر نسیں رہ گیا ہے۔ آد ایس حمانی کو دام کرنے کے لئے ہی مایاوتی کی خات کا فیصلہ لیا تھا لیکن اسے بیال بھی مذکی کھانی روی ۔ مجموعی طور پر بی جے پی کو مایاوتی کومت کی حمایت اور پھر حمایت واپسی کے فیصلے کومت کی حمایت فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس ہے کوتی سیاسی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے برعکس

اسے نقصانات سے دوچار ہونا را رہا ہے۔

جبال تک بی ایس پی کا سوال ہے تو اس
نے بھی پانے کے مقابلے میں کھویا زیادہ ہے۔
سب ہے بڑا نقصان تو اس کا سی ہوا کہ اس کے
دس ممبران اسمبلی اس سے الگ ہوگئے اور راج
بمادر کی قیادت میں الگ بی ایس پی بن گئ ۔
دوسرے یہ کہ مسلمانوں اور دلتوں میں یہ شعور پیدا
ہوگیاکہ بی ایس پی سیاسی مفاد پر سی کے تحت کی
سے بھی سودے بازی اور سمجھونہ کر سکتی ہے ورین
موست کرنے کا کیا سوال تھا۔ ویے بھی مایاوتی
موست کرنے کا کیا سوال تھا۔ ویے بھی مایاوتی
موست کے قیام کے بعد مسلمانوں میں بی ایس پی

# بى جى كامال كاتناز قلاوت فرائن شريف سے

یعنی عارف بیگ کو اس کا صدر بنایا ہے ۔ اقلیتی

سل کا قیام کئی سال قبل جمبئی میں ہوا تھا اور یہ

اس کا پہلا کونش تھا۔ظاہرہے اب تک بی ہے

واہ واہ؛ سجان اللہ ۔ بی جے پی کے اجلاس کا اعظاد تلاوت قرآن شریف ہے ۔ جی بال ۔ آپ چونکے نہیں ۔ یہ جونکے نہیں ۔ ابھی گذشتہ دنول علیارہ میں بی جے پی کے اقلیق سیل کا کونٹن منعقد ہوا تھا اور اسی میں قرآن شریف کی نظاوت ہوتی تھے ۔ شاید اب بی جے پی کے نظریک بھی اقلیتوں ہے مراد مسلمان میں ورنہ بی نزدیک بھی اقلیتوں ہے مراد مسلمان میں ورنہ بی تلاوت کے بجائے دیگر اقلیتوں کی نہیں کابوں کے اشلوک کے اچادن ہے ہونا چاہئے تھا ۔ کیان سنگھ کاراج مشرا اور اس میں مرلی مزموم ہوشی ، کلیان سنگھ کاراج مشرا اور عادف بیگ سمیت کی ملیان سنگھ کاراج مشرا اور عادف بیگ سمیت کی مسلمانوں کی خوشاد رہا ۔ طالانکہ بی جے بی مسلم مسلمانوں کی خوشاد رہا ۔ طالانکہ بی جے بی مسلم مسلمانوں کی خوشاد رہا ۔ طالانکہ بی جے بی مسلم

خوشار " یا" مسلم تشی کرن " کے خلاف ہے لیکن جب معاملہ ووٹ کا آجائے اور ایسی صورت میں کہ جب یہ طے ہوجائے کہ مسلم ووٹ کے بغیر اقتدار نہیں ہل سکتا تو بی جے پی جیسی پارٹی کے لوگ کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہوجاتے ہیں ۔ قار ئین اس ہے واقف ہوں گے کہ بی جے پی کس طرح مسلمانوں کو بہلانے اور پھسلانے کا کام کر رہی ہے مسلمانوں کو بہلانے اور پھسلانے کا کام کر رہی ہے ۔ بی ٹائمز میں آپ نے وہ رپورٹ صرور پڑھی ہوگی ۔ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ الیکش کمیشن کی میڈیگ

کرانے کی پرزور و کالت کی تھی۔
بی ہے پی اقلیت نوازی کی مخالف ہے لیکن ستم ظریفی بلکہ مفتحلہ خزی دیکھئے کہ اسی بی ہے پی نے اقلیتی سیل بھی بنار کھائے۔ اور ایک مسلم لیڈر

سی کس طرح بی جے بی نے رمضان میں اللیش نہ

ی چنکہ مسلم دوٹ کی سیاست نسی کر رہی تھی حالانکہ بی جے پی "مسلم خوشامد" کے خلاف ہے لیکن جب معاملہ ووٹ کا آجائے اور ایسی صورت میں کہ جب یہ طے ہو جائے کہ مسلم ووٹ کے بغیراقتدار نہیں ہل سکتا تو بی جے بی جیسی پارٹی کے لوگ کچے بھی

کرنے پر آبادہ ہوجاتے ہیں۔ سیاں تک کہ وہ قرآن شریف کی تلاوت بھی کروانے لگتے ہیں۔

اس لئے اے اس کنونٹن کی صرورت محسوس ہوئی تو کنونٹن نہیں ہورہی تھی۔ صرورت محسوس ہوئی تو کنونٹن میں کیا گیا گیا اور وہ بھی مسلم یو نیورٹی کے شرعلگڑھ انگشاف کیا کہ بی جے پی کے ہندو تو سے مراد مسلم دشمنی نہیں بلکہ اس ملک کے تمام شہریوں کو ساتھ لے کر چلنے ہے ۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ اس تھی منافقہ کے وائن ملک کے دوسرے حصول کہ اس بھی منعقد کے جائیں گے۔

یں جے پی کے سابق صدر مرلی منوبر ہوشی نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں اور نہ ہی مسلمان اس ملک کے دشمن ہیں۔ البت انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ بی جے پی پر ازسرنو نظر ڈالیں اور ایسی پارٹی کو دوٹ دی جو ازسرنو نظر ڈالیں اور ایسی پارٹی کو دوٹ دی جو

چوٹے وعدے نہیں کرتی۔ انہوں نے کائکریس پر
الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ آزادی کے بعدے ہی
مسلمانوں کا استحصال کرتی اور بی جے پی کو
مسلمانوں کے دشمن کے طور پر پیش کرتی ری ب
عالانکہ بی جے پی مسلم دشمن نہیں ہے۔ کائگریس
نہیں دیااور کائگریس ہی نے مسلمانوں میں "مسلم
اقلیت "کی ذہنیت پیدا کی۔ انہوں نے یہ انکشاف
کیا کہ " تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان ہمیشہ اس ملک
کیا کہ " تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان ہمیشہ اس ملک
کیا کہ وی دھارے کا ایک حصد رہے ہیں۔ " لیکن
ان کے دل کا چوز فور ابول بڑا اور انہوں نے کہا کہ
مسلمانوں کو چاہئے کہ اس قوی دھادے یا مین
اسٹریم میں اپنا اہم اور بھر پور رول ادا کریں۔ گویا
اسٹریم میں اپنا اہم اور بھر پور رول ادا کریں۔ گویا

18 00 %

لى ٹائمزانٹرنشنل3

# چیچنیامینامناورجنگ کے درمیانانکھ مچولی

### روسیوں کی وعدہ خلافی سے جنگ کسی بھی وقت بھڑک سکتی ہے

بظاہر لوگ یہ بھے گئے ہیں کہ بالآخر روس نے چینیا کے مجابدین کی کم توڑدی ہے اور جنگ اپنے اختتام کو بہنے کی ہے۔ اکا دکا تملے دراصل ان مجابدین کی طرف ہے ہوتے ہیں جواب بھی روسی فوجی قبینہ کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ لیکن ایسے مجابدین کی تعداد ست کم ہے۔ ہرحال حقیقت واقعہ اس عام تصور کے برعکس یہ ہے کہ چیچنیا پر واقعہ اس عام تصور کے برعکس یہ ہے کہ چیچنیا پر دوس کا قیمنہ اس کے لئے ست مشکل ثابت ہورہا

چپنیا کے داراکلوست گروزنی پر قبنہ اور صدر دودائی کی فوج کو پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور کرکے روسوں نے انہیں امن مذاکرات کے لئے مجبور کردیا تھا۔ امن مذاکرات پہلے ہی کی طرح اب بھی جاری ہیں اور ٹوٹ بھی رہ بیں۔ گذشتہ دسمبر ہے آج تک اتن بار امن معاہدے ہوئے اور ٹوٹ بیں کہ ایک عام قادی اب یہ بھی نے قاصر ہے کہ چپنیا میں ہوکیا رہا ہے۔ سپائی ہے ہے کہ روش کے خلاف چین مجاہدین کی جدوجہد مختلف انداز ہے اب بھی جاری ہے۔ جدوجہد مختلف انداز ہے اب بھی جاری ہے۔

گذشته دسمبرسی روس نے چیخیا کی آذادی کو کھنے کے لئے اس چھوٹی می ریاست پر محلہ کردیا تھا ۔ اس وقت سے اب تک اٹھارہ سو روسی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس جنگ میں ہلاک شدہ چیئی شہریوں کی تعداد شاید کسی نے گفتے کی زحمت ہی نسیں کی۔ یوں تو کھنے کو اس وقت چیچنیا میں جنگ بندی نافذ ہے اور فریقین کے درمیان خاکرات بعدی نافذ ہے اور فریقین کے درمیان خاکرات بعدی نافذ ہے اور فریقین کے درمیان خاکرات بعد بیں مجابدین اب بھی گھات کا کرتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں مجابدین کی دوسی فوجی افسر جنرل اتولی رومانوف پر حملہ کیا

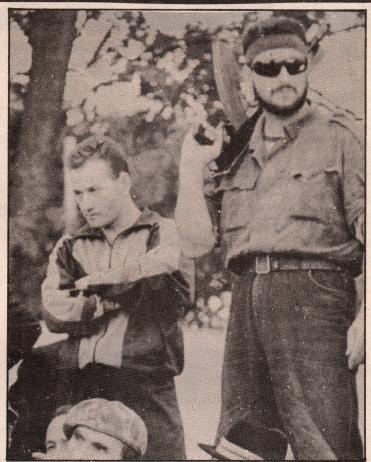

تھاجس میں وہ شدید زخی ہوگئے ۔ رومانوف اس وقت مقبوضہ چیچنیا میں سب سے اہم اور برط فوجی افسر تھے اور مجموعی طور سے تمام معاملات کے انچارج بھی۔ اس سے قبل وہ نائب وزیرداخلہ تھے اور گذشتہ جولائی میں جو جنگ بندی ہوئی تھی اس میں ان کا برارول تھا۔ رومانوف سے قبل صدر ملتس کے خصوصی ایلی لولیگ بوف پر بھی ناکام مللہ ہوچکا ہے۔ اس تملے کے بعد رومانوف نے کہا تھا کہ " بیاں کی فعنا بارود سے بھری بڑی ہے اور

اس ماچس کی ایک تیلی آگ لگانے کے لئے کافی ہے۔ مست سے صحافیوں اور نامہ لگاروں نے لات حال ہی میں گروزنی اور آس پاس کے علاقوں کا داخلہ دورہ کرکے یہ معلوم کرنے کی کوششش کی کہ اس تقمی وقت صورت حال کیا ہے۔ انہوں نے یہ محسوس ضدر کیا کہ اکٹر چیجی نہ صرف روسیوں سے نفرت کرتے انکام بیں بلکہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں اور چاہتے

قبنہ کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے مطالب کیا کہ روسی فوج فی الفور واپس بلائی جائے ۔ ان صحافیوں نے یہ بھی محبوس کیا کہ پہاڑوں میں پناہ گزیں صدر دودائیف کی مقبولیت میں مزید اصافہ ہوا

۔۔۔ گراس مقبولیت کے باوجود گروزنی اور اس
کے ہیں پاس مسلح بغاوت کی علامتیں نہیں پائی
جاتیں اکاد کا تملے ہوتے ہیں لیکن نوے فیصد سے
زیادہ لوگ روسیوں کے خلاف ہیں۔ اکثر مظاہرے
کرتے اور ان کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سبول

نے یہ مجی کہا کہ اگر صدر دودائیف جنگ دوبارہ شروع کرتے ہیں تو وہ وطن کی آزادی کے لئے جھیار اٹھالس کے۔

روسوں نے گروزنی کے عوام کادل جیتنے
کے لئے اس تباہ شدہ شہر کی از سرنو تعمیر بھی شروع
کردی ہے ۔ بعض مقامات پر مسار گھروں کی
مرمت ہوتے ہوئے صحافیوں نے دیکھا بھی ۔
لیکن جب عوام ہے انہوں نے اس کے بارے
میں پوچھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ روسی جزلوں اور
ساستدانوں نے امدادی رقم کا بڑا حصہ کریٹ
کاروباری لوگوں کی مدد ہے ہتھیا لیا ہے ۔ ایک
عورت نے بڑے پھویٹر انداز میں اشارہ کرتے
عورت نے بڑے پھویٹر انداز میں اشارہ کرتے
ہوئے کہا کہ "اگریافسران ایے ہی موٹے ہوتے
رہے توالی دن ہمیں انہیں بحوں کی پیدائش کے
لے استیال لے جانا پڑے گا۔"

پو ب پاپ کے اور اہم صحافیوں اور اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ قریب قریب ہر چیچن شہری کے پاس بیان کرنے کے لئے ایک المید کہائی ہے ۔ انسین کوئی موریز یا ۔

رپوسی جنگ میں شہید یا زخمی نہ ہوا ہو . بہ صحافیوں نے ایک ایسی لڑکی سے تھی ملاقات کی جواں جملر میں بیج گئ

ایسی لڑک ہے بھی ملاقات کی جو اس جلے میں جگی گئی ہے اسی لڑک ہے بھی ملاقات کی جو اس جلے میں جگی گئی شمر میں روسیوں کے خلاف مظاہرہ روزانہ کا معمول بن گیا ہے۔ روسیوں کی اس درندگی کو دیکھ کر سبت سارے وہ لوگ جنموں نے اسٹانی کا دور دیکھا ہے اس یہ کہنے گئے ہیں کہ ایک بار پھر انہیں ان کے وطن سے لگال کر قرافستان بھینے کی تیاری کی جاربی ہے۔ واضح رہے کہ اسٹان نے چین مجابدین کی کمر قرافستان میں بسانے کی ناکام قرافستان میں بسانے کی ناکام سیال کے شہریوں کو زیردسی سیال سے نکال کر قرافستان میں بسانے کی ناکام کوشش کی تھی۔

جزل رومانوف ہر قاتلانہ حملے کے بعد صدر یلتن کے ایک ترجان نے کہا کہ امن مذاکرات جاری رہیں گے ۔ لیکن اب روسیوں کا رویہ پہلے سے کہس زیادہ سخت ہے۔ پہلے انہوں نے گاوؤں کی حفاظت کی خاطر25 لوگوں کو مسلحرہنے کی اجازت دے دی تھی اور صرف بڑے جھیاروں کو جمع کرا رہے تھے ۔ اب وہ اصرار کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی ہتھیار جمع کری ۔ لیکن چیچن شہریوں نے ایسا كرنے سے انكار كرديا ہے اور اب اكثرلوك براے ہتھیاروں کو جمع کرنے کے بجائے انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوچلا ہے کہ جنگ کسی بھی وقت دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ انہیں اب سے یقین مجی ہوچلا ہے کہ روسی اینے وعدے کے مطابق مذاکرات کے ذریعے انسس آزادی دینے سے رہے۔اس نظریے برایمان لانے والوں کی تعداد میں روزانہ اصافہ ہورہا ہے کہ آزادی طاقت کے بل رہی حاصل کی جاسکتی ہے۔

### ربان اورا حرشاه معودی گرفت دهیای کابل برطالبان کافیف ؟

بیں کہ وہ ان کا ملک چھوڑ دی ۔ گذشتہ ماہ یعنی ستمبر

میں سیروں چیجن عور توں نے کروزنی میں روسی

بالآخر طالبان نے کابل پر تملہ کرنے کی اپن دھکی کو عملی جامہ سپنا دیا۔ اس سے قبل انہوں نے کابل کو اپنے خوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا جو ظاہر ہے تھکرا دیا گیا تھا ۔ طالبان کا حملہ کابل کے جنوب اور مغرب سے ہوا۔ جنوب میں خاص طور سے انہم کامیابیاں ملیں۔ جملے شہر چہار آسیاب پر قبضہ کرلیا۔ اس کے علاوہ بعض فوجی اعتبار سے دوسرے اہم مقامات پر بھی اس وقت ان کا قبید ہوگیا جب برہان الدین ربانی کے بعض فوجی کمانڈر مقابلہ کرنے کے بجائے طالبان یہ سے آلے ۔ اس وقت مغرب اور جنوب دونوں بعض فوجی کمانڈر مقابلہ کرنے کے بجائے طالبان کابل کے کافی قریب سے گئے ہیں سے آلے ۔ اس وقت مغرب اور جنوب دونوں طرف سے طالبان کابل کے کافی قریب سے گئے ہیں اس کے بیاری طرح اس بار بھی ان کو فتح

کا حملہ ناکام ہوجائے گا۔لیکن اتنی بات طے ہے کہ پہلی بار بربان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود کی سرکاری فوجوں کوزبردست حملے کاسامنا ہے۔

مر کاری تو بول ور بردست سے کا سامنا ہے۔

یر سرپیکار ہیں ۔ کابل ریڈ یو نے بعض اہم فوجی
گرسرپیکار ہیں ۔ کابل ریڈ یو نے بعض اہم فوجی
گر آزاد ذرائع ہے تصدیق نہیں ہوسکی ۔ بظاہر ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ طالبان نے تملے کے بعد دو دنوں
کے اندر جو کامیابی حاصل کی تھی یا جال تک آگ
بڑھے تھے وہیں رک گئے ہیں ۔ دونوں طرف ہے
فضائیہ وہی اور دوسرے ہتھیاروں کا کھل کر
استعمال ہورہا ہے جس سے پہلے ہی سے تباہ کابل
شر مزید تباہ ہورہا ہے ۔ کابل کے سب سارے
باشندے شر چھوڑ کر محفوظ مقابات پر منتقل ہوگ
بیش طالبان کے حملے سے فائدہ اٹھاکر جنرل رشد



ربانی کے کنٹرول والے دوستم نے بھی حملہ کرکے ربانی کے کنٹرول والے بعض علاقے جھین لئے ہیں۔ یقینی طور پر دوستم کا

طالبان سے کوئی معاہدہ شہیں ہے۔

طالبان کے ہازہ تھے ہے کابل اور اسلام آباد

کے خراب تعلقات مزید خراب ہوگئے ہیں۔ کابل
نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے فوجی مشیر اور
افراد طالبان کی مد کر رہے ہیں۔ اسلام آباد نے اس
کی تردید کرتے ہوئے جوابی الزام کے طور پر کہا
ہے کہ ربانی حکومت کو ہندوستان سے مدد مل رہی
جی ربانی ہمکت یار اور دو سرے افغان گروہ
بی ربانی پر ہندوستان سے مدد لینے کا الزام عائد
کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کے الزام کے بعد ایک
ہندوستانی تر جبان نے کہا کہ ہماری فضائیہ کے
ہندوستانی تر جبان نے کہا کہ ہماری فضائیہ کے
ہندوستانی تر جبان نے کہا کہ ہماری فضائیہ کے
ہندوستانی تر جبان نے کہا کہ ہماری فضائیہ کے
ہدو ربانی کو نہیں فراہم کر رہے ہیں۔ ہرصال
مدد ربانی کو نہیں فراہم کر رہے ہیں۔ ہرصال
علیہ کی کیاستان کے حکومت مخالف

پیشن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر مملکت برائے خارجہ سلمان خورشیہ نے سٹرل ایشیا کے مملکت ممالک سے افغانستان میں مداخلت کی اپیل کرکے دلی کے لئے صورت حال کو مزید خواب کر دیا ہے اعتراف کے بعد افغانستان کے دبانی مخالف عناصر ہندوستان کے خلاف اپنا رویہ مزید سخت کردیں ہندوستان کے خلاف اپنا رویہ مزید سخت کردیں ہوتی ہے کہ اس وقت احمد شاہ مسعود اور ربانی کی کابل ہے کہ اس وقت احمد شاہ مسعود اور ربانی کی کابل ہے کہ اس وقت احمد شاہ مسعود اور ربانی کی کابل ہے کہ اس وقت احمد شاہ مسعود اور ربانی کی کابل ہے کہ اس وقت احمد شاہ مسعود اور دبانی کی کابل ہے کہ اس تو یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی جاتے ہیں تو یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی جاتے ہیں تو یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی شیر شیر شیر شیر شیر شیر گیا ہیں جو دو وادی چیز شیر

میں کمنامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوجائیں۔

عناصر مس سے کوئی مجی ہندوستان کی اس وصناحت

صرف سولہ سال ہے لیکن امادات کے حکام اس

کے کافذات کی روسے اس کی عمر 27 سال بتاتے

ہں۔ فلیائی سفارت خانے کاکہنا ہے کہ منیلا می

الے کروپ بس جو غلط کاغذات تیاد کرکے لوگوں کو

علیم من نوکری دلاتے ہیں۔ سردست مقتول کے

ورثاء نے قصاص سے انکار کردیا ہے ۔ لیکن ہوسکتا

ہے کہ شیخ زائد کی اپل کے بعد وہ اس پر راضی

دری اثناء فلیائن میں ایک سگامہ بریا ہے۔

کتنے می لوگ این حکومت یر الزام لگارہے ہیں کہ

غربت کو ختم کرنے س اس کی ناکامی کی وجہ سے ان

کی جوان بیٹیوں کو باہر ممالک میں نوکری کرنا بڑتا ہے

حمال ان کی عرت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔

ایک ابوزیش لڈر نے عوامی جذبات کی نمائندگی

#### فلیائنی خادمه ساره بالبگان کو متحده عرب امارات کی عدالت سے بھانسی کی سزا

### "اس نے میرے ساتھ زنا باالجبر کیا اس لئے س نے اسے قتل کردیا"

فلیات ایک غریب ملک ہے ، خصوصا وہاں کے سلمانوں کی حالت سب سے زیادہ ناگفتہ بہ ہے ۔ غربت کے مارے غریب فلیائن تلاش روزگار مس اکثردوسرے ممالک کاسفر كرتے بس ـ اس ميدان من فليائن خواتين بھي كافي ا کے ہیں ۔ ان کی اکثریت خلیجی ممالک میں کھریلو فادماؤں کے طور ہر کام کرتی ہے۔ مگر بدقسمتی سے

ان میں سے کتنوں می کی زندگیاں اجیرن ہوجاتی ہیں کیونکہ ان کے مالکان ان کے ساتھ بدسلوکی سال تک کہ زنا بالجبر بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے دفاع میں کوئی انتهائی قدم اٹھا بیٹھی ہے توغیر ملک س ہونے کے ناطے وہ کورٹ می اچھی طرح اپنا دفاع بھی نسس کریاتی۔ آج کل الے سی حالات سے گزر رسی ع ساره بالبكان اكب مسلمان فلياتن كريلو خادمه جے معدہ عرب امارات کی ایک اسلامی کورٹ نے اسینے مالک کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی کی سزا

سارا بالبگان کے والدین اس وقت ابو ظبی میں ہیں تاکہ اپنی بیٹی کی جان بچا سلیں۔ ان کی اس کوسٹسش میں فلیائن سفارت خاند ، فلیائن کے صدر الوزيش لير اور دوسرے سياستدال بھي شامل بس يجد ماه قبل سنگا بورس ايك فليائي خادمه كو تخة وار برا لکا دیاگیا تھاجس سے بورے فلیائن میں عمو عضہ کی اہر دوڑ کئ تھی۔ وہاں کی حکومت ایسا کوئی

دوسراصدمہ برداشت کرنے کے لئے تیاد نظر نہیں جبکہ اس کاکسنا ہے کہ اس نے زنا بالجبرے فود کو بحانے کے لئے جاتو سے اس برداوانہ وار حملہ کردیا۔

سارہ بالبگان کے والدین کویقنی ہے کہ ان کی بوڑھے عرب کے جسم پر چاقوؤں کے 36 نشان

سارہ سات بھائی بینوں میں سب سے بردی ہے۔ سادہ کی مال ياقي بالبكان • باب

سارہ بالبگان سزائے کے بعد عدالت میں جیل لے جاتی جاری ہے

عبدالكريم اور چھوئی بین . جاد سالہ سمرہ متحده عرب المارات مي بس ۔ ان کی مدد کے لئے اسلامی قوانین کے ایک

فليائن مامر عبدالوحيد بالدين تجي بي - بالدين فلیائن صدر فیول راموس کے خصوصی ایلی مجی

قتل کے جرم من سارہ بالگان کو پہلے سات سال قىدى سزا بوتى تھى ۔ مگر فىدل داموس كى اپىل یر شیخ زائد بن سلطان نے دوبارہ مقدمہ چلانے کی بدایت دی اور اس بار کورٹ نے اسے پھانسی کی سزادے دی۔ سارہ یر الزام ہے کہ اس نے اپنے بوڑھے مالک کو مضور بند طریقے سے قتل کیا ہے

ے۔اس کا بات کریم ہے روزگار اور غریب ہونے کی وجے اس کی تعلیم جاری نہ رکھ سکا۔ سارہ نے چھوٹے بھائی بینوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لئے علیج میں نوکری

كرنے كافيله كيا ـ لگتا ب منیلاکے فراڈ کرنے والوں نے اس کی عمر 27 سال بتاکراہے طلع میں نوکری دلوادی۔ مگریہ

ا نوکری اب اس کے لئے

یائے گئے تھے۔ سارہ کاکسنا ہے کہ بوڑھے مالک نے کرتے ہوئے کہا کہ سارہ بالیگان کی جان بجانے کے ڈراؤنا خواب من کر رہ کئی ہے۔ ابھی تک وہ اپنے لنے فلیائن مس قدمسلم ممالک کے سادے قد دوں کروالوں کی کوئی مدد نہیں کرسکی۔ کیوں کہ اپن شخواہ پہلے اسے بردمنا ور عنب اس کی جنسی خواہش بوری

کے ایک ایے ہی موقع پر سارہ آپ سے باہر ہوگئ

اوراينے بوڑھے مالک کو قتل کر دیا۔

قتل کے جرم میں سارہ بالبگان کو پہلے سات سال قبد کی سزا ہوئی تھی۔ مگر فبدل راموس کی اپیل پرشیخ زائد بن سلطان نے دوبارہ مقدمہ چلانے کی ہدایت دی اور اس بار کورٹ نے اسے پھانسی کی سزا دے دی۔ سارہ کا کمنا سے کہ بوڑھے مالک نے پہلے اسے بر رضا ور عبت اس کی جنسی خواہش بوری کرنے کی درخواست کی۔ مگر جب اس نے انکار کردیا تو ایس نے کئی بار اس کے ساتھ زناباالجبر کیا۔ زبردستی کے ایک ایے ہی موقع پر سارہ آپے سے باہر ہوئئ اور اپنے بوڑھے مالک کو قسل کردیا۔

> کنے کی درخواست کی۔ مگر جب اس نے انکار کردیا ہے وہ نوکری دلانے والوں کاقرض آثار رہی تھی۔ تواس نے کئی باراس کے ساتھ زنا بالجبر کیا۔ زبردستی

تین پاکستانی اور دو ایرانی فليائن جيلول س موجود بس-اس الوزيش ليدر كاكسا بك اگرچه امارات کا کوئی قیدی ہمارے سال نہیں ہے لیکن

کو رہا کردیا جائے ۔ سردست

اس کے باوجود ہمارے اس اقدام کا اثر ہونا چاہتے سارہ کے والدین کا کہنا ہے کہ اس کی عمر کیونکہ اسلام ایسی قومی سرحدوں سے بالاترہے۔

#### اب ہم بھی الیکشن لڑیں گے اور اپنے حقوق کا دفاع پارلیمنٹ میں کریں گے

### 1917كے اكتوبر انقلاب كے بعدروسي مسلمانوں كا بهلاسياسي قدم

لوگوں کو سی معلوم ہے کہ بالعموم ملان صرف عابق سوويت يونين كى ان مسلم رياستول مي آباد بي جو اب آزاد ہو جلی ہیں۔ بت کم لوگ جانے بی کہ خود روس کے اندر دو کروڑ سے زائد مسلمان پائے جاتے ہیں ۔ یہ مسلمان پدائشی طور بر روسی شہری ، روسی سماج کا صد اور وہاں کے سیاسی و معاشی نظام کے تلع میں لین بدقسمتی سے مدت دراز سے وہ اپنے بت سارے حقوق سے محروم ہیں۔ ہرسطے یوان کے خلاف امتیاز برتا جاتا ہے۔ سی وجہ ہے کہ وہ زندکی کے ہر شعبے میں دوسرے روسوں سے کسی

انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ دسمبرکے یارلیمانی انخابات میں وہ خود سیع امدوار کھڑے کری گے۔ وہ اپنے حقوق کا دفاع ملک کے سب سے براے فورم یادلیامنٹ س کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کا بیہ اقدام 1917ء کے اکتوبر انقلاب کے بعد سلاسیاس قدم ہوگا۔ زوسی زاروں کی حکمرانی کے دور س مسلمانوں کی نمائندگی ہر کاری اداروں میں بحربور تھی ۔ لیکن موجودہ روسی پارلیامنٹ میں ان کی نمائندگی بشكل 2.3 فيصد بيد اور جال تك حكومت كا سوال ہے تواس مں ان کی نمائندگی بالکل بھی نمس ہے مسلمانوں کے ایک ترجمان نادر فچیلیوف نے

خود کوسیای طور بر منظم بھی کری۔

محروی اور پسماندگی کی کوکھ سے روسی مسلمانوں میں اس احساس نے جنم لیا ہے کہ جب تک وہ سیاست میں حصہ لے کریالیسی ساز اداروں تک نہیں سینچتے انہیں ان کے حقوق نہیں ال سکیں گے۔ سی وجہ ہے کہ اب وہاں کے مسلمانوں نے خود کوسیاس سطح یر منظم کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔

ایک بریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہ وہ جلد بازی میں ایک ایسا قدم اٹھانے جارب ردسی مسلمانوں کی موجودہ صورت عال کانقشہ میں ہیں جو مستقبل میں ان کے لئے نقصان دہ تابت ہوگا تھینچا ہے کہ " ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کم ۔ بلاشبر ان کا پر اقدام روس کے مراعات یافتہ طبقہ کو حیثیت انسانوں جسیا سلوک کیا جائے ۔ اور ہم یہ پہند نہ آئے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انتہا پینداند

محسوس کرنا نہیں جاہتے کہ ہم متلقل روسی قبضہ روسی قومیت کے علمبردار مسلمانوں کے اس اقدام ان فوائد کے ساتھ بعض اندیشے بھی ہیں۔ کہیں ایسا س زندگی بسر کردے ہیں۔" روسی مسلمانوں کو وہاں کے دستور کے مطابق

روى ساست س صد لين كالوراحق ماصل ب-وه روسی شهری بین اور روسی سماج مین ان کی جرس کافی گری بی ۔ اس لے یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وهاي حقوق كاتحفظ كرس يااس ضمن من حكومت کے سامنے مطالبات رکھیں۔ انہیں اس بات کا بھی حق حاصل ب كراي مطالبات منوان كے لئے

لین موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روس کے

موجودہ حالات کے پیش نظر روسی مسلمانوں کا اپنی سیاسی کوان کے خلاف عام روسیوں کے جذبات بحرکانے تظیم کے بارے میں فصلہ درست ہے۔ کس ایسا تو نہیں ہے

مسلمانوں کا سای سط یہ سظم ہونے کا فیلہ ان کے اپ مفادات کے خلاف یڑے۔ صروری ہے

میں استعمال کریں۔ظاہر ہے ایسی بھی صورت حال

کے ساتھ وہ ساٹھ نسلی و تہذیبی کروہوں می بے

ہوئے بیں اور ان کی مجموعی تعداد روسی آبادی کا

دس فیصد سے بھی کم ہے۔ بعض علاقوں میں

مسلمانوں کو اکثریت ہونے کا بھی فائدہ ہے۔ لیکن

مسلمان روس من بلاشيه دو كرور بس - مكر اسي

میں نقصان مسلمانوں کا ہوگا۔

قبل اس کے تمام پہلوؤں روغور کرلیا جائے۔ بلاشیہ جموری نظام میں سیاسی تنظیم کی اہمیت اور اس کے فوائد سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اکثریہ دیکھاگیا ہے کہ سیاسی شعور کی کمی کی وجہ سے الے بعض اقدامات مفید ہونے کے بجائے ضرر رسال ثابت ہوتے بیں ۔ امد کی جانی چاہئے کہ روی مسلمان عقل وقم سے کام لے کر ایک ایسافیصلہ کری گے جو بحیثیت مجموعیان کے حق میں بہر ثابت ہو۔

لمي ثائمزانشرنشنل 5

چه بي -

مردی اور

الماندگ کی کوکھ سے

روسی مسلمانوں میں

اس احساس نے جم لیا

ہے کہ جب تک وہ

سیاست میں حصد لے کر پالیسی ساز اداروں تک

نہیں سیخے انہیں ان کے حقوق نہیں مل سکس

گے۔ سی وجہ ہے کہ اب وہاں کے مسلمانوں نے

خودکوسیای سطح یرمظم کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔

# 

مسرسی کے جعفر شریف تین مینے قبل

سنگھ سے بھی ذمہ داریاں چھن لی کس سولیات کئی مہینے قبل جب وزیراعظم نے کچے مرکزی وزراء کے سامنے یہ پیش کش کی کہ وہ وزارت سے ہٹ کر کانگریس تنظیم کا کام کریں تو ان لوگوں نے بالواسطه طور رر انکار کردیا ان میں جعفر شریف کے

تشويش نهس اطمينان حاصل ہوا ہے ۔ كيونكه يه كام

تووه ببت يهلے كرلىنا چاہتے تھے۔اب راؤ حكومت

س ایک نسس دو وزیر بے قلمدان ہوگتے ہیں۔ان

سے قبل بسر علالت ہر بڑے ہوئے راجہ دنیش

اسے دل کا اریش کرانے جب غیر ملی دور ۔ پ کے تووہ مرکزی وزیر برائے ریلوے تھے لیکن جب شفایاب ہوکر واپس آئے تو وزیر بے قلمدان ہو گئے۔ صحت ملی تو وزارت چھن گئے۔ کچھ لوگ اسے وزیراعظم کی ستم ظریفی کسی کے لیکن سیاسی آبار چرماؤے واقف لوگوں کے نزدیک یہ کوئی انہونی ياغير متوقع بات سس ب بلك اكرايسان بوتاتو وہ جونکا دینے والی بات ہوتی ۔ راؤ وزارت سے ایک مسلم وزیر کم ہوگیا لین اس سے راؤ کو کوئی

قارئين حضرات كويه اطلاع دينة بوئ بم ب عد نوشي محسوس كررب بس كركذشة اكست من لى ناتمز انٹرنشنل نے اپنی پہلی سالکرهمنانی ہے۔اس مبارک موقع بر ہمارے یاس قارئین حضرات کے بے شمار خطوط ارب ہیں۔ ہمان کی حوصلہ افزائی کیلئے بے مدشکر گزار ہیں اور یہ امرواقعہ ہے کہ ملی ٹائمزانٹر نمیشنل نے اپنے جنم ہے ہی قارئین کی ترجیجات اور صرور توں کو ملحوظ ضاطر رکھا ہے۔اب جبکہ بلی ٹائمزانٹر نیشنل کو شائع ہوتے ہوئے ا کیے سال گزرچکا ہے۔ ہم قارئین سے در خواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں درج ذیل کوین ہر کرکے ارسال فرمائیں الكهم ملى المترائر نيشنل كوان كے مصوروں كى روشى ميں مزيد خوبصورت اور مفيد بناسكير آب مجی ان پانچ انعام یافتگان میں سے ایک ہوسکتے ہیں جے لی ٹائز انٹر نمیشنل قرعد اندازی کے ذریعد ان لوگوں

| ی یم رہے ہوائی و پی و پر رہے ہیں 100 مبرد وجوا بھارت کو یا ہے۔ روس جوری موجوا۔<br>رسرے شمارے میں شامع کیا جائے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| رن عربي من المساور الم | 公   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| و فيليفون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ر قومیت بیش کر بیش میشد کر بیش کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| و سپ لی ٹائمزائٹر نیشنل کامطالعہ کب کررہے ہیں۔ ؟ ایکسال ہے ۔ چندماہ ہے ۔ در اور سے بی ایک اس سے سال نیشنل کے سالانہ خریدار ہیں ؟ بال اس سے سیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ☆ ^ |
| د کیاآپ ملی ٹائمزانٹر نیشنل کے سالانہ خریدار ہیں؟  بال نہیں تو گئے دنوں ہے؟  اگر ہاں ہیں تو گئے دنوں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W A |
| ر اگر نسیں تو پھر آپ ملی ٹائمزانٹر نمیشنل کامطالعہ کیے کرتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ☆   |
| د ایجنٹ فرید کر 🔲 دوستوں سائگ کر 🔲 لائبری میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ☆   |
| و ملی ٹائز انٹر نیشنل کا ایک مسلسل قاری ہونے کے ناطے آپ بتائیں کہ اخبار کاکونسا کالم آپ کو بے صدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ☆   |
| جـ ؟ اپن پهند کے مطابق باکس میں ترسیب دار نمبر المصیر۔  کلی سیاست پر سرورق کی کمانی پر مغرب میں اسلام کا مسلم دنیا پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| للى سياست 🔲 سرودت كي كهاني 🔲 مغرب مي اسلام 🛄 مسلم دنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| معاصر صحافت 🔲 تعمير سيرت 🔲 صحت کي دنيا 📄 ني کتابين 🔝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| فقی سوالات ہے آپ کی الجمنیں ہے دپور ٹمیں ومراسلات ہے آخری صفی ہے۔<br>د کیا لی فائمزانٹر نیشنل میں آپ کی ترجیحات کے تمام مصنامین مل جاتے ہیں۔ ؟ بال ہے نہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6   |
| د کاری کا مزاہر یک میں اپ کار بیاف کے عام مصابی کر جات ہیں گا۔<br>د اگر نہیں تو کن کا کالوں کی صرورت ہے ترجیحات بیان کریں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₩ . |
| 10,505,005,005,005,005,005,005,005,005,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7   |
| د اگرآپ کی ٹائزا نٹر نیشنل کے مسلسل قاری ہیں ٹوکیا آپ نے اس میں ایک سال کے درمیان کوئی تبدیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 公   |
| محوں کی ہے؟ بال 🔲 نسیں 🔲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| د اگربان توبراه کرم تبدیلی کی نشان د بی کریں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ☆   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| د سمپ کے خیال میں ملی ٹائمز میں مزید اور کیا چیزیں شامل ہونی چاہئیں جن سے اخبار اور زیادہ دلچسپ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

اگر ملی عالمزانٹر نیشنل کو مفید ترین بنانے کے لئے اور مجی تجاویزاور مشورے آپ کے پاس ہی تو نیچے درج



اس سے قبل ان لوگوں نے کہا تھا کہ برسماراؤ حبال بھی فدمت لدنا چاہی کے ہم حاصر ہیں۔ لیکن جب خدمت کا موقع آیا تو وزارتی سولیات سے دستبرداز بونے کو کوئی تیار نه بوا ۔ آزاد اور جاکفر نے دبی زبان میں اپن ناراصنگی کا اظہار کیا۔ آزاد نے تو حوان مخالف مم میں شامل ہوکر اپنی ناراضگی جنائی ۔ لیکن جعفر شریف نے کہا کہ اگر انہیں وزارت سے برطرف کیا گیا تو ملک کا ایک مجی مسلمان کانگریس کو ووٹ نہیں دے گا۔ جب اس رباگامہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات انہوں نے نهس کمی ہے۔ البعة حونكه وه بيمار بين اس لية الجي تنظیم کا کام کرنے کے لائق سس میں ۔ گذشت دنوں

علاوه غلام ني آزاد اور بلرام جا كمر بحي تھے ـ حالانك

جعفر شریف کی گذشہ چند سالوں کی سیاست بالخصوص بابری مسجد کی شہادت سے لے کر اب تك كى سيست كاجازه لين تويتا چلتا ب كه انهون نے اور ان لے رفقا و حامیوں نے ہمیشہ ان کی اج ایک مسلم سیاستدان یا مسلم قائد کی بنانے کی کوششش کی ہے۔ باہری مسجد اور ٹاڈا کے مستلے پر اشتار بازیوں کے ذریعے یہ باور کرانے کی كوشش كى كئى كه جعفر شريف ايك راسخ العقيده مسلمان بس به حالاتکہ وہ ترویتی کے مندر س حاصری دے کرایے سیکولر ہونے کا جوت دے چکے تھے۔ باری مسجد کی شادت کے موقع ر بتایا جاباب كه جعفر شريف كي المحول مي انسوته اور وہ استعفی نامہ جیب میں رکھ کر کھوم رہے تھے۔ مینتگوں میں جیب می باتھ بھی ڈالتے لیکن کبھی بھی

جب رسماراؤنے این وزارت سی توسیح کی اور

مزید تین مسلمانوں کو شامل کیا تو یہ امکان تھا کہ جعفر شريف كو بماديا جائے گاليكن ايسانسي بوا ،وه

استعفى نامه بابرنهس نكلار البية زباني دهمكي وهديت رے۔ پھر ٹاڈا کے مسئلے رہ بھی وہ کھے بولے۔ ایک بار ایک موقع بر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ٹاڈا نسی ہٹایاگیاتو حکومت گرجائے گی۔ان کے حامیوں نے اسے راؤ حکومت کو جعفر شریف

جعفر شريف كوچا بنيے كه وه ایسی سیاست کریں کہ جس سے ان کا خواہ کوئی بھلا نہ ہو لیکن امت کو ضرور فائدہ سینجے ۔ ایسی سیاست من اگر ان کو دنیاوی نقصان تھی ہوتا ہے تو اس کا اجر انہیں آخرت مس ضرور ملے گا

کی دھمکی سے تعبیر کیا حالانکہ کچھ جانگاروں کا کہنا ہے كرانهول نے دھكى نہيں دى تھى بلكدانديشہ ظاہر كياتها عرمال اس مسلمانوں ميں شريف كى المج بسربنانے میں استعمال کیاگیا۔

گیان وابی مسجداور متقراکی عبدگاہ کے مسئلے ر جب قوی بلجنی کونسل کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی مینیگ موئی تو اس میں جعفر شریف اور ایس بی حوان من زبانی تکرار ہوئی۔ جعفر شریف نے کہا کہ بایری مسجد کے انہدام کی ذمہ داری طومت پر ہے ۔ اس ہر حوان نے کہا کہ آپ یہ کیوں فراموش

ا کے کہ کس کوئی گریونہ ہوجائے۔وہ دہلی آئے تو ان کے حامیوں نے ان کا برجوش خیرمقدم کیا۔ وزیراعظم بھی ان کی خیریت دریافت کرنے ان کی ربائش گاہ گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس موقع یر دونوں خوشگوار انداز مس ملے ۔ راؤ نے ان کی صحت کے تس نیک خوابشات کا اظهار کیا اور اسس مزید آرام کامثورہ دیا۔ اس برجعفر شریف نے کہا کہ وہ آرام نسس کام کرنا چاہتے ہیں۔ راؤنے پھر کہا کہ نسس امجی آب آرام کیجے۔ شام کو صدر جمهوری کی جانب سے ایک متوب آنا ہے کہ وزیراعظم کے مفورے براپ سے وزارت کی ذمہ داری والیں لی جاری ہے ۔ البت وزیر کی سولیات آپ کو حاصل رہیں کی کویا اب وہ وزیر بے قلمدان ہوگئے اس موقع ر ان کے اہل حلقہ اور حامیوں

کردیتے بیں کہ آپ بھی اسی عکومت کے ایک ذمہ

دار فرد بس ۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پر جعفر شریف

وایس آئے اور کرناٹک سے جلد سی دملی والیں

برحال وه دل كا باني ياس آيريش كرواكر

فاموش ہوگئے۔

نے کما کہ ایک مسلم قائد ہونے اور بابری مسجد و الااجیے مسائل اٹھانے کی وجہ سے انہیں سزا دی كئ بے \_ ليكن ديكھا جائے توجعفر شريف كى ب بسی بھی مسلمانوں کی بے بسی کی ماندہے ۔جس طرح مسلمان اینے خلاف ہونے والی کاررواتیوں ہے کھے سس کریاتے اس طرح لگتا ہے جعفر شریف بھی کھے نہیں کریائیل کے ۔ اور پھراس وقت اگر وہ کھے کرتے بھی ہیں تو اس سے ان کا اور ملت کا کیا جھلا ہونے والا ہے۔ ہاں کچ لوگ انہیں "شمید" بناکر مسلمانوں میں پیش کریں کے جبکہ مسلمان بھی الچی طرح جانت بس کریہ شہادت ہے یاسیاس آبار چرماؤ۔ ان کی وزارت کے دوران ایے بیشر مواقع آئے جب وہ کھ اقدام کرنے کی بوزیش میں تھے جس سے انہیں مجی فائدہ سپنچااور ممکن ہے ملت کو بھی سینے جاتا۔ لیکن یہ خاموش رہے۔ اب جبکہ وزارت چھن گئ تومدان می آنے سے کیا فائدہ ؟

جعفر شريف صاحب كو بھي اسنے سياسي كيريتر ير غور كرنا چاہتے كه آخراب تك جو سياست وه كرتے رہے بس اس سے ان كا اور ملت كاكتنا بھلا بواان کا جو بھی بوا ہولیکن اگر ملت کو وہ کوئی فائدہ نہیں سپنیا سکے توکیعے قائد اور کسی قیادت۔ اب اگروہ کھ کرنا جاہ رہے بیں تو انہیں ملت کے مفاد کا پلوسامنے رکھنا چاہتے ۔ انہیں ایسی سیاست کرنی چاہتے جس سے ان کا خواہ کوئی بھلانہ ہولیکن امت كو صرور فائده سيني ١٠يس سياست سي اكر انهين دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کا اجر انہیں مخرت مل ملے گا۔ لیکن اگر وہ اب بھی سابقہ سیست کرناچاہتے ہیں توان کے حامیوں کو چاہئے کہ وہ یہ بروپیگنٹرہ بند کردس کہ ایک مسلم قائد ہونے کی وجہ سے انسس قربانی کا بکرا بناکر شہید

معلومات انكزاور قابل مطالعه بوسك

فرمائس يامزيد صفحات استعمال كرير

# باكستان سياست پرجنرل ضيار كاسايه

# فوجبول كے ذریع اسلامی انعتال کی کوشن

گذشة دنون اچانك بيسنسني خيزانكشاف موا کہ پاکستانی حکومت نے اپنے ملک کے 36 فوجی افسران کو کرفتار کرلیا ہے۔ ان یر الزام ہے کہ وہ یاکستان س اسلامی انقلاب کی "سازش "رچ رہے تھے۔ وزیراعظم محترمہ بے نظیر بھٹونے اس سلسلے س مزید تفصیلات بتانے سے انکار کردیا۔ انہوں نے صرف اتاکہا کہ ابھی تحقیقات ہورہی ہیں اور حقائق سامنے آنے یر لوکوں کو آگاہ کردیا جائے گا۔ كرفيار شدگان من مير جزل ظهيرالاسلام عباسي مجي بس جو فوجی ہیڈ کوارٹر میں انفینٹری کے ڈائرکٹر جزل کے عمدے یر فائز تھے۔ ان کے علاوہ ایک برگیریتر جزل ۱ ایک کرنل اور تین درجن فوجی افسران تھی ہیں ، ان لوکوں کو بلوچستان کی راجدهانی کوئٹ لے جایا گیا ہے۔ اس سنسنی خیز انکشاف کا ایک اور حیرت انگیز پہلویہ ہے کہ یہ كرفتاريان 26ستبركو بوني بين جبكه اس كاعلان 15

مجر جزل ظہر الاسلام عباسی اس سے قبل دلمي مين واقع پاکستاني سفارت خانه مين مكثري آناشي تھے جنس بندوستان نے مبید طور پر جاسوس میں الموث یائے جانے یر ناپسندیدہ شخصیت قرار دے كريال سے نكال ديا تھا ۔ پاكستان كے الك انكريزي روزنامه "فرنثيتر بوسف" كاس سلسلے ميں کناہے کہ اسلام آباد کے " تنظیم اسلامی "کروپ کے سربراہ مسٹر امین مناس اس سے قبل بی برطانيه علے كتے ، واضح رہے كه ان ير پبلك آرور

اردی نینس کے تحت الزامات عائد ہیں۔ اخبار نے ان کی برواز کو ان کرفتار بول سے جوڑا ہے۔ امن منهاس سابق فوحی میجراور اب ایک اسلامی

ياكستاني فوج كا اقتدار مين زبردست رول ہے۔ جواس کے اعتماد س رہتا ہے وی حکومت كرتاب ورند دوده كى ملهى كى ما تند تكال كر چھينك ديا جانا ہے۔ بے نظیر بھٹو جب سلی بار وزیراعظم بن تھیں تو فورج سے دوستانہ تعلقات بنانے میں ناکامی کے سبب جلد می اقتدار سے بے دخل کردی گئ فیں۔ دوبارہ برسراقتدار آنے یو انہوں نے فوج ہے مسحم تعلقات بنائے اور اس کی کئی شرطیں سليم كس ـ اب وه رفية رفية ابن بوزيش محكم کرنے مں لکی ہیں اور 36 افسران کی کرفتاری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپن بوزیش مضبوط

خواب دیکھاتھااور اس کے لئے جدو حبد بھی کی تھی ۔ انہوں نے "نظام مصطفی " کے نام سے پاکستان س کتی اسلامی قوانین کورائ کیا اور ان کے دور سے سیاست اور فوج می اسلامی ذہن کے حامل افراد کا

اسلامی ذہن کے افراد جس کوشش میں لگے ہوئے تھے ہے نظیر بہنو نے ان کوششوں کو نا کام بنا دیا انہیں شاید اس بات کا خوف تھا کہ ان کے والد کے زمانے کی تاریخ پھر دوبرائی جانے والی سے لہذا ہے نظیر نے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کر ذالیں لیکن کیا اس طرح وہ اسلامی انقلاب کا راسته روک یانے میں کامیاب ہو جائیں گی؟

پاکستان کی تاریخ من جزل صنیاء الحق کا دور افغانستان ابران اور سابق سوویت روس کی اسلامی کئی لحاظ سے ایک مثالی دور رہا ہے اسوں نے ملکتوں یر مشتل ایک اسلامی بلاک کی تشکیل کا یاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی ملک بنانے کا

داخلہ تنز ہوگیا ۔ جزل صنیاء الحق نے یاکستان ،

اور سیاستدانوں کی ذہنی تربیت بھی کی تھی۔ آج یاکستانی فوج می اسلامی ذبن کاجو عنصر نظر آرباہے اس کی پشت ہے صنیاء الحق کے اسلامی نظریات کی کادفرانی ہے۔ انہوں نے جس قسم کی سیاست کو روان چرهایا تھا اس کے اثرات نادیر قائم رہیں كے اور كى مجى اسلام بزار حكرال كے لئے ان اثرات کو زائل لرنا ست مشکل ہوگا ۔ وسے پاکستان کے قیام کامقصدسی تھاکہ وہاں ایک مثالی اسلامی حکومت قائم ہوگی اور پاکستان ایک ایسی اسلامی مملکت کا نام ہوگا جو توری دنیا کے لئے مئيرس موگاء وبال الله كى شريعت اور الله كا قانون نافذ ہوگا میلے مولاناسد ابوالاعلی مودودی نے اس کے لئے جدوجید کی اور بعد میں کچے دوسرے لوکوں نے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ جزل

خواب دیکھا تھا۔ اس کے لئے انہوں نے فوجیوں

صنیاء الحق اور جماعت اسلامی پاکستان کے موجودہ امیر قاصنی حسن احمد کی کوشششوں کو اسی سمت من دیکھا جاسکتا نے ۔ یہ کتنی افسوسناک اور مفتحکہ خزبات ہے کہ پاکستان کا قیام جن مقاصد کی تلمسل كى خاطر بواتها المجى تك ان يركونى كام نهي کیا گیا اور مثالی اسلامی ملکت کے قیام کا خواب الجي بھي اد حورا ہے۔

گذشتہ انتخابات میں قاصی حسین احمد کے متدہ اسلامی جمهوری محاذ نے بڑھ چڑھ کر حصد لیا۔ مقصد سی تھا کہ اقتدار یر قبضہ کرکے مولانا مودودی اور جزل صنیاء الحق کے خوابوں کو شرمندہ تعبير كيا جائے ۔ ليكن انہيں اس ميں ناكامي ہوئي اور اقتدار بے نظیر بھٹو کے ہاتھوں میں آگیا۔ انموں نے اقتدار مس آنے کے بعد اسے عناصر کو سیاست اور فوج سے بے دخل کرنے کی مظم کوشش شروع کردی ۔ حالانکہ دوسری طرف پاکستان میں اسلامی شریعت کے نفاذ کا مجی مطالبہ شدت اختیار كرتار بااور بے نظير كوچند مطالبات مان مجى يات لین مجموعی طور ہر بے نظیراسلامی ذہن کے حامل افراد کو کمزور کرنے کی کوششوں میں مصروف

یے نظیری ان کوششوں کی حوصلہ افزائی امریکه بھی کرتارہا ہے۔ بے نظیرامریکه کی خوشامد میں پاکستان کو ایک ماڈریٹ مسلم ملک یا بالفاظ دیگر ا کی غیراسلامی ملک بنانے کی روش پر گامزن رہی باقى صلايد

### كنوركشا كام بربهارت كوهندورياست بناغ كامنصوبه

رتھ یاترائی ختم ہورہی ہیں ، کئورکشا مہم شروع ہوری ہے۔ یاتراؤں کے ذریعے نفرت و دشمنی ابغض و عناد اور فرقه واربیت و فسطائیت کے جو بج بونے جارہے تھے ان کی فصل گورکشا مم کے دوران کائی جائے گی۔ کورکشا اور کوکشی ہندوؤں کے نزدیک انتہائی جذباتی چیزہے ، حونکہ وہ گانے کو مانا کہتے ہیں اس لئے اس کے ذیتے یہ يابندي عائد كرانا چاہتے بين والانكه كوكشي ير چند ریاستوں کو چھوڑ کر بورے ملک میں قانونا یابندی عائد ہے لیکن بندو احیا پسند طاقتی اس کا آزادی کے بعدے مسلسل استحصال کرتی چلی آری ہیں۔ استحصال کی یہ سیاست اب مجی زندہ ہے اور نه صرف زنده سے بلکه اس س شدت پیدا موتی جارى ہے۔ آرايس ايس ، وشو بندو ييشد ، يى ج ی اور بجرنگ دل جیسی فسطائی طاقتی اس استحسال كرسے خوب واقف بيں ـ 1996 ، كے نصف اول س عام انتخابات بورے بس اور بی

جے بی جو کہ بری طرح منتشر ہوری ہے اور اس کی

طاقت بلحرری ہے ، دلی میں طومت کرنے کا خواب دیکھ رسی ہے ۔ تمام فسطائی طاقتن اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لئے کوشال ہیں۔ طالانکہ گرات کی سیاست نے بی جے بی کے نیجے سے قالین مینے لی ہے اور فی جے بی لیڈران اوندھے مذکر کے ہیں وہ حویکہ ابھی عوامی میدان س اکر عوام سے رابطہ قائم کرنے کی بوزیش سی نہیں میں اس لئے اس تنظیم کی دوسری سنس مدان می کود برای بس اور انتخابات سے قبل ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو برانکیخنة کردینا چاہتی بس تاکہ الیکن می ہے ہی کے حق می فضا ہموار ہوسکے ۔ یہ ساری کوششش ہندوستان کو ہندوریاست بنانے کے لئے کی جاری ہے اور اس کوشش کی ایک کڑی ہے گؤرکشامم، بجزنگ دل نے 1996ء کو گئورکشا کاسال قرار دیاہے۔

بجرنگ دل کے ہاتھ میں اس مہم کی کمان ہے اور اب جونکہ اس کے لٹرر کٹیار کے بجانے ہے بھان سنگھ بویا ہوگتے ہیں اس لتے اس کے



خطرناک شکل اختیار کرنے کے بھی اندھتے ہیں۔ بویا مصید بردیش میں کئ برتشدد کارروائیوں میں ملوث رہ چکے ہیں۔ امجی کچ دنوں قبل متحرا میں شاسی عدگاہ کے خلاف یگیے کے انعقاد س ان کا اہم رول تھا۔ جونکہ یہ ابھی نے شنے بج نگ دل کے صدر ہونے ہیں اس لے یہ بھی کٹیار کی مانند ریشدد بگامہ آرائیاں کرکے سنگھ رپاوار کی نظروں میں چرمنا چاہتے ہیں۔ ان کی بھی زبان وسی ہے جو کٹیار کی ہے اور یہ بھی مسلم دشمن سر کرمیوں میں پیش پیش رہنے والے ہیں ۔ اطلاعات کے مطابق گنو رکشامم انہی کے ذہن کی ایج ہے اور یہ مم سکھ ربوارکواتن پسند آئی ہے کہ بورے ملک میں اس کے نام یر بنگامہ ارائی کرنے میں اس نے بورا تعاون دینے کی یقنن دبانی کرائی ہے۔ اس مہم میں ہندو نوجوانوں کو اسلحوں کی تربیت دی جائے گی اور ان کے ذہن میں مسلم دشمنی کے زہریلے الخِلْن لگائے جائیں کے ٹاکہ کسی بھی مرحلہ یو وہ

باقي صلا پر ملى ثائمزانثر نيشنل7

# مسالان فادارات بالمنافق المانول المانو

### انتخابات ميس هميس جذباتيت سوزبي عقل وهوش سيكام ليناجا هي

ان کوششوں کے ساتھ یہ بھی پیش نظر

#### تحرير-منصور آغا

ہندوستان جیسے بڑے جمہوری ملک میں پارلیمانی چناؤ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے بیں۔ اگر ایک صاف ستھری انصاف پند اور مشحكم حكومت كاانتخاب عمل مين نهيس آما توبرات پیمانے یو انتشار اور اقتصادی انحطاط کا ندیشہ رہما ہے۔ انتشار اور معاشی بدحالی سے جال خود غرصوں کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے وہیں برونی مداخلت اور استحصال کا بھی دروازہ کھلتا ہے جس کی زد بلا امتیاز مذہب و ملت و خطہ ملک کے تمام باشندول ير برق ہے ۔ چنانچه يه صروري ہے كه ووث كا استعمال جذبات ، وقتي مصلحتون اور طبقاتی و گروی عصبیت سے بلند ہوکر نہایت ہوشمندی کے ساتھ کیا جائے۔ ہم سب ایک کشتی کے سوار بیں یہ کشتی طوفان سے گھرے گی تو ہم سب کے لئے مصدبت ہوئی اور اگر امن و عافیت اور استحکام و خوش حالی کا ماحور، ربا تو فروعی ودیگر مسائل کے حل کی راہی بھی لکل آس گی۔ چنانچہ میرے نزدیک اولین اہمیت اس پہلوکی دی جانی

لیکن ظاہر ہے کہ اس امن و عافیت، خوش حالی اور استحام کی ہم مسلمانوں کے لئے اس صورت س کوئی وقعت مد ہوگی اگر ہمارا دین و ایمان اور ہماری اسلامی زندگی خطرے میں برجائے راس ملك كالك الك باشده اكر دنياوي دولت سے مالا مال ہوجائے لیکن ہم مسلمان دین تقاصنوں سے بے ہرہ و من حمیت سے عاری ، خوف خدا اور محبت رسول سے بے نیاز ہوجاس تو ظاہر ہے بماری نظر می ایسی خوش حالی اسلامتی اور ترقی کی کوئی وقعت نہیں ۔ چنانچہ اینے ووٹ کا فیصلہ

نہ ہوں گی بلکہ ہمس ان مقاصد کے حصول کے لئے اینے ہم وطنوں کو بھی اپناہم نوا اور معاون بنانا ہو گا بمس ان كويه مجھانا ہوگاكہ اس ملك كامفاد ايسى یجیت مں ہے جس مل ملک کے تمام باشندوں کو اطمينان اور فراغت حاصل ہو۔ اس ملک کی پلجستی اس کی کیررنکی ثقافت کے تحفظ س ہے ،کسی ایک تقافت کے رنگ مں رنگنے کی کوشش سے ملک کا اتحاد ممکن نہیں بلکہ اس سے مزید انتشار پیدا ہوگا۔ اب جب تک کہ مسلمان این جگہ مطمتن اور محفوظ نه بول ۱ اور بندو این جگه نه محسوس کرتے ہوں کہ مسلمان ان کے حریف اور دشمن نهيس بلكه اس ملك كي طاقت بس اس وقت تک اتحاد و میجهتی اور قومی فارع البالی کے مقاصد کو حاصل نهس كيا جاسكتا \_ چنانچه ظاهر مواكه ملك و قوم اور خود مسلمانول كامفاد محاذ آرائي اور مقابله آرائی میں نہیں ہے بلکہ منصفانہ تعاون اور ارتباط میں ہے۔ اور این انتخابی حکمت عملی طے کرتے

ہوے اس اس صرورت کو پیش نظر رکھنا ہوگا کہ

الرہم اپنا کوئی الک محاذ بنانے کی کوسٹسش کرتے

بیں تو اس سے فائدہ کھننے کے بجائے نقصان می

ہوگا اس ملک کا ماتول ہمارے لئے مزید خراب

ہوگا۔ انتخابات کے وقت اکٹرہم یہ نعرہ لگاتے ہیں۔

"مسلمانو ایک ہوجاؤ" اس جذباتی نعرے کے تتیجہ

سلمان تو ایک ہوتے نہیں ، بلکہ مسلمان

مخالف صرور ایک ہوجاتے بس اور ان عناصر کو

طاقت مل جاتی ہے جن کی نظروں میں ہمارا ملی وجود

المُثَلّا ہے ، چنانچہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم ر

لانے کانعرہ لگائے بغیر ہمیں حکمت اور تدیر کے

ساتھ صرف ذہن سازی کا کام کرنا چاہئے جس س

اخبارات ورسائل ابم رول اداكر سكت بير

مگر نہایت اہم چیز جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہئے وہ نہی ہے کہ ہمارے غلط فیصله کی وجہ ہے کوئی ایسی طاقت پنینے نہ پائے جو ہماری اسلامی زندگی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے اور السے حالات پیدا ہوجائیں کہ ہم

> كرتے ہوئے دوسرى ، كر نهايت اہم چز جو ہمارے پیش نظر رہنی چاہئے وہ میں ہے کہ ہمارے غلط فصله کی وجه سے کوئی ایسی طاقت منینے مذیائے جو ہماری اسلامی زندگی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے اوراك طالت بيدا موجائي كربم ياتو مجبور محص ہوکررہ جائیں یادین سے ہماری بے توجی س اور اصاف بوجائ اور بمارى آئده سليي دولت ايمان ے مروم ہوجائیں۔

> چنانچه بماری ترجیح امن و استحکام اور دین زندگی کا تحفظ ہونا چاہتے ۔ ان مقاصد کو پیش نظر ر کھتے ہوئے ہی ہمیں برادران ملت کی ذہن سازی كرنى چاہے \_ ليكن ظاہر ہے كہ ہم اس ملك س اقليت مي بين ، چنانچ تنها بماري كوششي كافي

ربناچاہے کہ ہر شخص کو ، خصوصاطالع آزماافراد کوبی معجھانا ممکن نہیں کہ وہ اپنے ذاتی اور کروہی مفادات کو وسیج تر ملی اور قومی مفادات کے لئے قربان کردے ۔ بدفسمتی سے اس معاملہ س بماری ملت کاریکارڈ بڑا ہی خراب رہاہے۔ عقل وخرد ر جذباتیت اس قدر جلد غالب آجاتی ہے کہ ہم اندھے ہوجاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حال می میں اس وقت کی ہے جب بعض سیاسی شعبدہ بازوں نے باہری معجد سانح کے بعد مسلمانوں کے اندر پیدا ہونے والے اتحاد کی فصاکو یاش یاش كرنے كے لئے ريزرويش كاشكوفہ چھوڑا۔ اس ملك سي آباد مسلمانون مي سيد ، مغل ، پيشان اور عربي النسل شيخ برادر بوں كى آبادى كل مسلم آبادى كى بمشکل نصف فیصد ہے۔ مسلمانوں میں ایک اقلیت کا تناسباس تناسب ے بے حد کم ہے جو اس ملک کی کل آبادی میں مسلمانوں کا ہے۔ اور جس کی بنیاد پر ہم مراعات کا مطالبہ کرتے ہیں . لین بدقسمتی سے دیگر اقوام کے قلم چلانے والوں نے اپن سی ہم مذہب اس حقیر اقلیت کے خلاف سب وشتم کے وہ تیر چلائے کہ اللمال و الحفیظ اور اس سب وشتم من انتا تك لحاظ مذكيا كه سد آل رسول بس جن سے محبت و احرام جزو ایمان ہے۔

بظاہر اس صورت حال کا حوالہ زیر غور انتخابی سوال سے غیر متعلق نظر آما ہے ، لیکن اس سے ہمس خود این اس قوم کے مزاج کو مجھنے س مدد ملت ہے جس کے بہود کا عزم لے کر ،ہم ذہن كسرت كررب بيس كه مسلمان يارليماني چناؤس

انگریزی دور می اور اس سے پہلے کے ادوار می جو

لوک زمیندار تھے آج ان کی اولادی تھی افلاس زدہ

ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہتے کہ اس واویلا کا تتبجہ

سواتے اس کے اور کیا نکلا کہ خود مسلمانوں میں می

اختلافات رونما ہوئے اور ایک دوسرے کے اور

سردست ملک کی سیاسی فصنا صاف نہیں

ہے۔ ہندوستان کی بے اصولی سیاست میں نہیں كما جاسكاك كل كون كس كے ساتھ بوكا اور كون کس سے الک ہوجائے گا۔ چنانچہ سردست نہ تو یہ مكن بوگا اور يد مناسب كه بم كسى خاص يارقي كو رجي دي البية اگر بم مسلمانوں كو صحيح انداز ميں وجنے کی بات سمجھاسکے تو ممکن ہے وقت ہر کوئی بسر تیج لکل آئے۔ ہماری ملت کی ایک بدلصیبی یہ ہے کہ وہ این قیادت سے بدظن ہے۔ اس میں بت کھ ہاتھ ہمارے دانشوروں کا ہے جو اپنا اعتبار قائم کر سس یاتے اور دوسروں کے خلاف زہر افشانی کرکرکے ان کے اعتبار کو ضرور مجروح کردیتے ہیں۔ ہمارا عموی شکوہ یہ ہے کہ مسلمانوں سی کوئی لیڈر ہی نہیں رہا ، حالانکہ معاملہ اس کے

بالكل يرعكس ہے ۔ كى ليدروں كى نسس ہے بلكہ خود ہمارے اندر سمح و طاعت کے جذبے کی کمی ہے۔ کی بے لوث و بے غرض قائدین کی نہیں ہے بلکہ قصور خود ہماری خود غرصنیوں اور اناکے سلین کی ہوس کی ہے۔ انہی خود غرصنیوں کی وجہ ے دوسرے ہمس آسانی کے ساتھ استعمال کر لیتے ہیں۔ ہمیں سیرهی بناکر اقتدار برقابض ہوجاتے بس - حالاتك اكر بم صبر و محمل ، دانشمندي اور اجتماعي مفادات كوپيش نظرر كهس تويه مشكل نهس کہ آج جو لوگ ہمس سیرھی بناکر اقتدار پر قابض ہوتے ہیں وہ ہمس اینے ساتھ اقتدار می شریک کرنے یر مجبور ہوجائی۔

ابھی تک مسلمان کوئی رول ادا نہیں کر رہے تھے۔ جبال تک جوشی جی کے اس الزام کا تعلق ہے کہ کانگریس مسلمانوں کے مسائل سے دلچین نس رکھتی ، تو اس سلسلے میں سیائی تو ہے کہ کیا کانگریس ، کیا تی ہے تی اور کیا دوسری سیاسی جاعش کوئی مجی مسلمانوں کے مسائل سے دلچین نہیں رکھتی اور ہر یارٹی الیکش کے موقع پر مسلمانوں کا استحصال کرتی ہے۔ اب بی ہے بی کے اقلیق کونش کو کیا کہس کے ۔ ابھی تک اسے اس کنونش کے انعقاد کا خیال کیوں نہیں آیا تھا اور اکر انہیں مسلم مسائل سے دلچیں ہے تو انہیں حل کرنے کے لئے ان کے یاس کیا فارمولہ ہے یا بی ہے یی کے مرکزی لیڈروں نے اس سلسلے میں كيا طے كيا ہے ـ ان كے ياس كيا لائحه عمل ہے ـ تاریخ تو نبی بتاتی ہے کہ تی جے تی کی سیاست مسلم د همنی کی بنیاد ر چلت ہے ۔ مسلم دهمن ترک کردے تو اس کا سیاسی قلعہ زمن بوس ہوجائے گا۔ یہ رتھ یاتراؤں کا سلسلہ کہاں جاکے ملتا ہے یا کو رکشا کے نام یر فرقہ واربت چھیلانے کی مم کس بات كا اشاره كرتى ہے \_ فسادات ميں بى جے بى اور سنکھ بربوار کے دوسرے ممبران کے رول کون سی کمانی سناتے ہیں ؟ یہ سب مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کی چالیں نہیں تو اور کیا ہیں۔ ذرا بی ہے یی کی سیاسی مفتحکہ خیزی ملاحظہ فرمائیں۔ ایک طرف تو وہ اقلیق کنونش کرتی ہے اور دوسری طرف جن ریاستوں میں وہ برسراقتدار ہے وہاں ے اللیق کمیشنوں کا خاتمہ کر رہی ہے۔ کیا یہ

مسلمانوں کو بے وقوف بنانا نہیں ہے۔ دراصل یہ بی جے بی کی سیاسی مجبوری ہے وريذ كهال اس جيسي فسطاني جماعت اوركهال اقليتي كونش من مسلم نوازي ـ عام انتخابات سرير بس . بی ہے یی میں اندرونی رسد کشی زوروں رہے اور انتشار و بمحراؤ كاسلسله شروع بوگيا ہے۔اس لئے وه کسی مجی قیمت بر مرکزی اقتدار کو این منفی میں

كرنا چاہتى ہے۔ ايك طرف تورتھ ياتراؤں اور كو رکشا مهم کے نام بر مسلمانوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف نفرت و دشمنی کا ٹانک پلانے کی کوششش ہور بی ہے اور دوسری طرف اللتی کونش کرکے مسلمانوں کو اپنے دام فریب میں پھانسنے کی جدو حبد ہوری ہے لیکن مسلمان خوب مجھتے ہیں کہ ان سیاس کر جول کا مقصد کیا ہے اور الے مواقع بر ہمس کیا کرناچاہتے۔شایدی وجہ ہے کہ بی جی بی کے اقلیق کونش میں مسلمانوں نے شرکت سن

#### الفنه:-دلن حكومت كاخامته

کی امیم خراب ہوگئی تھی اور مسلمانوں کا ایک بہت براطبقه اس سے کٹ کرایس فی کی طرف چلاگیا تھا۔ اس تازہ ترین صورت حال سے اکر کسی کو فائده سينيا ب تو بلاشبه وه سابق وزيراعلى ملائم سكه یادو ہیں۔ حالانکہ ان کی حکومت حلی کئ اور ان کے کھ ممبران کو تی ایس تی نے توڑ لیا ان کے آدمیوں کے خلاف مایاوتی حکومت نے سخت قدم اٹھایا اور یارتی خمبران کی تعداد میں اصافہ کی ان کی حکمت عملی دهری کی دهری ره گئی لیکن اب جو حالات سامنے آئے ہیں ان میں ملائم سنکھ کی ناکامیوں کا ازالہ ہوجائے گا۔ اگریہ حکومت چلتی رہتی تو یقینا انہیں نقصان ہوتا لیکن اب بدلے ہوئے حالات س ملائم کی کامیاتی کے امکانات زیادہ بس ۔ ملائم سنکھ نے تین محاذیر کام کرنا شروع کردیا ہے۔ ایک تو عوامی رابطه مهم و دوسرے دلت مسلم اتحاد كوازسرنو مسحكم كرنااور تديرے خودكواتريرديش التدارك سب سے بوے دعوردارك حيثيت سے پیش کرنا۔ ملائم اس میں کافی صد تک کامیاب نظرآتے بیں۔

# فرانسيسي حكومت كے خلاف مسلم انقلابیوں كاطبل جنگ

#### خالد کلکال کے قتل سے پہلے اور بعد کے دھماکوں اور پر تشددواقعات کا جائزہ

فرانس م صرف اینے فرانسیی م والس عصرت بر السي شريول كے اور غير فرانسيني شريول كے روزگار اور دوسرے معاشی مسائل سے دوجار ہے بلكهاسے اپن ناقص خارجہ يالسي كا خميازه بھي بھكتنا يرربا ہے \_ الجرار من اسلامی نجات محاذ کی مخالفت اور ظالم فوجی و شهری حکم انوں کی خود غرصنانہ حمایت نے آج اس کے لئے ایک مسئلہ پیدا کردیا ہے۔ کیونکہ فرانس کی اس ناقص خارجہ پالیسی کے خلاف احتجاج کے طور پرمسلم انقلابوں نے خود فرانس کے اندر جلے شروع کردے ہیں۔

24 ساله خالد كلكال الجرائري نسل كالمسلمان تها جے حال می س فرنج بولس نے بلاک کردیا ہے۔ الجرائر میں موجود اسلامی کرونوں نے کلکال اور اس کے گروپ اور ان کی مسلح سر کرمیوں سے خود کو

الگ كراياتها . ليكن اس كى موت کے بعد پھریہ الزام شدت سے اجر کر سامنے آیا ہے کہ فرانس اینے یہاں آباد الجرائري باشندول كومنظم انداز س بریشان کررہاہے۔

خالد کلکال کے بارے میں بولیس کو شبہ تھا کہ حالبہ بم دھماکوں کے چھے اس کا باتھ ہے۔ بولس کا دعوی ہے کہ ایک نہ چھوٹنے والے بم یر کلکال کی الكليوں كے نشانات موجود تھے۔ اس كے بعد سے بولس اس کے پیچے روکئی اور بالاخراکی مقابلے میں اسے مار کرایا ۔ اس بولسی مقاملے کی ویڈیو فلم جب

شلی ویژن ر دکھائی کئی تو اکثر فرانسیسیوں نے راخت کی سانس لی اور خیال ظاہر کیا کہ ایک " خطرناک دہشت کرد "کاخاتمہ ہوگیا ہے۔لین مسلمانوں کے خیال میں بولیس نے ایک بار مچرایک مسلمان کو اس طرح كاث دالاجيے وہ جانور ہو۔

بولس كو واضح بدايات محس كه كلكال كو زنده گرفتار کیا جائے لیکن بولیس کے مطابق انہیں اپنے دفاع میں کلکال ریکولیاں چلانی رمیں کیوں کہ کھر جانے کے بعد اس نے خود کار بھیارے بولیس پر کولیاں چلادی تھیں۔

کلکال کی موت کے بعد فرانس کے دوسرے راے شہر لیان میں مسلم نوجوانوں نے زبردست احتجاج کیااور بولیس کی زیاد تیوں کے خلاف احتجاج كرتے ہوئے تشدد يراتر آئے ـ لگالا تين دات تك

کدکال کی موت کے بعد فرانس کے دوسرے بڑے شہر لیانِ میں مسلم نوجوانوں نے زبردست احتجاج کیا اور پولیس کی زیاد تیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تشدد پر اثر

ستے لگانار تین رات تک بولیس سے نگراؤ جاری رہا۔ ان نوجوانوں نے بولیس بر چھراؤ کیا 60 کے قریب کاریں جلادیں ، کھڑگیاں توڑدیں اوربس اسٹیشنوں کو نقصان مہنچایا۔

بولس سے عراق جاری رہا۔ ان نوجوانوں نے بولس یر چھراؤ کیا 60 کے قریب کاری جلادی ، کھڑ کیاں تور دی اور بس استشنول کو نقصان سپنیایا - تین راتوں کے لگانار تشدد کے بعد بولس نے لیان کے 19مسلم نوجوانوں كو كرفيار كرليا۔

خالد کی موت سے قبل فرانس س کئ بم

دھاکے ہونے تھے۔ اس شہ کے بعد کہ دھماكوں كے سيھے الجرائرى اسلام پسندوں كاباتھ ہے پرس اور فرانس کے دوسرے شہروں میں مسلمانوں بالخصوص الجرائري باشندول کے خلاف بولس نے طرح طرح کی یابندیاں عائد کردی ہیں جس سے انہیں

باعزت طور سے راستہ چلنا مجی دشوار ہوگیاہے۔ فرانس مي كل تقريبا

پچاس لاکھ مسلمان آباد ہیں جن س بیں لکھ کے قریب

الجرائري بي - ان مي سے مجي حاليس براد كے قریب صرف پیرس میں آباد ہیں۔ آج کل یہ لوگ بولس کا خاص نشانہ ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی الات کے لئے گرفتار کیا جاسکتا ہے ، کسی کو بھی

روک کر اس سے لوکوں کے سامنے موالات کئے جاسکتے ہیں ۔ بولس کی ان زیاد توں کا تتبہ ہے

كه اكثرلوك اب اين كحرول من بندرسة بن اور صرف اسى وقت لكلت إس جب واقعاً كوئى كام موروه علاقے یا ہوٹل س جال عرب اکثر جمع ہوکر این شامی کزارتے تھے اب سنسان ہیں۔

21 نمالہ طالبہ سلیم کہتی ہیں کہ وہ جیسے ہی پیرس کے ایک دیلوے اسٹیش سے باہر آئس بولیس نے

انهىں روك ليا۔ يہ تين بوليس والے تھے۔ وہ تيزي سے سلمہ کی طرف چلتے ہوئے آئے اور بھری مجلس س لوگوں کے سامنے پندرہ منٹ تک اس سے طرح طرح کے سوالات کرتے رہے۔ "وہ تیزی سے میری

کا مقصد فرانس کی حفاظت اور دفاع کرنا ہے نہ کہ کی کو تنگ کرنا۔ لیکن فرانس کے الجرائری باشندول کاکنا ہے کہ بولیس کے ان اقدامات کے تتیجہ سی بركوني مشتبه بوكيا بي - آب از بورث ير اترى . طرف بڑھے ۔ انہوں نے اپن بندوتوں اور ڈنڈوں ریلوے یابس اسٹیش پر موں برجگہ آپ لوگوں کی

توج كامركزين جاتے فرانس میں کل تقریبا پچاس لاکھ مسلمان آباد ہیں جن میں بیس لاکھ کے قریب بیں ۔ پولیس ہپ کو الجرائري ہيں۔ ان ميں سے بھي چاليس ہزار كے قريب صرف پيرس ميں آباد كسي سے بھي اٹھا سکتی ہے اور کسی بھی آپ کو روک کر

کے ساتھ کھے گھیرلیا۔ مل چھینا چاہتی تھی۔ کھے نسی ساپ سے سوالات کرسکتی ہے۔ الرائری نسل کے ایک ماہر سماجیات جو

معلوم کہ انہوں نے میرا انتخاب کیوں کیا۔ لیکن محم یقین ہے کہ وہ کسی فرنج حسینہ کے ساتھ ایسانسیں

بس آج كل يولوك بولس كاخاص نشانه بي

لین فرانس کی اکثریت تولیس کے آن اقدامات کی حمایت کرتی ہے ۔ 1986ء س بعض ایرانیوں کو اسے می بم دھماکوں کاذمددار محمراکر بھی مسلمانوں کے ساتھ بولس نے ایساسی سلوک کیا تھا ۔ مگراس بار کارروائی بڑے پیمانے بہے۔

بولس کی اس کارروائی سے الجراتری سل کے اور دوسرے مسلمانوں کی تجارت پر اثر بڑا ہے۔ يلے بت سے الجائري فرانس خريدادي كے لئے آتے تھے مگر اب انہیں ویزا نہیں ملتا۔ تتبجہ یہ نکلا ہے کہ تنن لاکھ کے قریب وہ الجرائری جو تجارت سي مصروف بي آج كل كافي بريشان بير

فرانسیسی بولیس کاکہا ہے کہ ان کاررواتیوں

فرانس کی ایک بونورسی می بروفسیر بس اکا کناہے که « الجزارَ میں بنیاد برستی ایک سماجی و سیاسی تحریک ہے جس کافرانس میں رہنے والے الجرائری باشندوں س سے کھ يراثر برسكتا ہے۔ ليكن ميں كهوں كاكه 95 فصد میال امن سے رہنا چاہتے ہیں اور کسی مجی حال میں بنیاد پرستوں کی آواز پر لبیک نسیں کہ

لین فرانسیسی تولیس ، بعض صحافی اور کچھ دانشور اب بھی سی تصور کرتے ہیں کہ اسلام پسند الجرائري ، مقامي مسلمانوں کے ساتھ مل کر جاد کی تلقن كرنے والے كسى فتوے ير عمل برا بس مر اس " موہوم اور خیالی خطرے "کو بولس جس انداز سے حل کردی ہے اندیشہ ہے کہ متقبل میں اس کے مزید بھیانک نائج برآمد ہوں گے۔

تسیری شکل ہے اسلامی تظیموں اور اداروں کی

## مغرب کے قلب من اشاعت دین کا ایک اہم سرچشمہ

ط و ا برطانیہ کے صوبہ اسکاٹ مد سر الندى راجدهانى ب- يالى ك آبادی جھ لاکھ نفوس مشتل ہے۔ اس کے اطراف بست سے قصبات اور قریے آباد ہیں۔ بنیادی طور رید ایک تجارتی شهر بے جہال بین الاقوامی کمپنیاں اور تجارتی ادارے بکرت ملتے ہیں۔

تجارتی مرکز ہونے کی بناء یہ ہرسال ہزاروں مسلمان تاجراين برنس بروجيك لے كر الذنبرا كا رخ کرتے بیں ۔ اس وقت سال یہ بیس بزار مسلمان خاندان آباد بس - يه تعداد ان مسلم طلباءكي تعداد سے الگ ہے جو تدریسی سال کے آغاز سی دین سرگرمیاں دو کمروں پر مشتل فلیٹ تک محدود

مختلف تونيورستيون اور تعلیمی اداروں میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وه اسباب بس جن کے تحت یاں ر

معاشروں کے مسائل کو اہمیت دینے اور اسلامی

اخت کے فروع س دلچیں رکھنے والے برادران کی

ایک جاعت وجود میں آئی اور اشوں نے دہائیوں

ملے اس سرزمین یولگاتے ہوئے اسلام کے بودے

ا کی زمانہ وہ تھا کہ ایڈ نبرا کے مسلمانوں کی دینی سرگرمیاں دو کمروں پر مشتمل فلیٹ تک محدود تھیں۔ یہیں ہے ان میں اسلام کی راہ میں قربانی دینے کاجذبہ بیدار ہوا اور اہل خیری توجہ کی بنا ہر ایک دین مرکز کے قیام کے لئے مالی وسائل کی فراہمی ہوتی گئی بیال تک کہ قلب شہر جامع مسجد اور اس سے ملحق اسلامی مرکز کی تعمیر ممکن ہوسکی۔

> دینے کا جذبہ بیدار ہوا اور اس شہر میں مسلمانوں کی تعداد نیں اصافے اور صنعت و تجارت کے مدانول میں ان کی کامیاب شمولیت اور اہل خیرکی

کو چھتنار درخت کی شکل دینے کی جدوجبد کی۔ ان کی كوششوں كا مقصد يهال آباد ہونے والے مسلمانوں کے لئے ایک اسے ادارے کا قیام تھا حبال وه نه صرف اینے دین شعار ادا کرسکس بلکه ان کی ادائیگی کے طریقے سکھ سکس قرآن فہی کی صلاحیت پدا کرسکس اور عرفی زبان سے واقفیت مجی حاصل کرسکیں۔ اور ان تمام باتوں کے ساتھ

رنج و خوشی کے تمام مواقع ہر وہاں جمع ہو کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوسلیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایڈنبرا کے مسلمانوں کی

تھیں ۔ سیس سے ان میں اسلام کی راہ میں قربانی

توجہ کی بنا پر ایک دین مرکز کے قیام کے لئے مالی ين صالح الحصين بس \_ رُستراور مالياتي كميني نے وسائل کی فراہمی ہوتی گئی بیال تک کہ قلب شہر

جامع مسجد اور اس سے ملحق اسلامی مرکز کی تعمیر ممکن ہوسکی۔ جسیاکہ اس طرح کے تمام مصوبوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ ایڈ نبراکے اسلامی مرکز کے تعمیری بروگرام میں بھی مالی دشوااریاں ایک مرکھے پر حادج ربیں ۔ اس مصوبے میں معجد ، عورتوں کے لئے نماز رہھنے کی علیدہ جگہ، لائبرری ، لکچر بال ، شام کے اوقات میں سیم کی غرص سے کلاس رومز ادفتر انتظامی اور دفتر استقباليه -

اس مضوبے کو چلانے کے لئے ایک بورڈ آف رُسٹری تشکیل عمل میں اتی ہے جس کے صدر ڈاکٹر عبدالله بن عبدالمحس الركي

سعودي وزير امور ااسلامي واوقاف والدعوه والارشاد بیں۔اس کے علاوہ ایک مالیاتی کمیٹ بھی بنائی کئی اور اس کے اراکین میں لندن کے اسلامی ثقافتی مرکز کے ڈیٹی ڈائرکٹر شیممد بن عبداللد اور الجیئر عبداللہ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ مساعدت اور اعانت کی

مختلف سازو سامان سے امداد کرنامثلامدارس ومساجد امدظاہر کی ہے کہ اسلابک ڈویلیمنٹ بینک راجی

الذنبرا كااسلامي مركز

کمنی اور ان جیسے بعض دیگر اداروں نے اس

کے لئے اماموں اور مدرسوں کی فراہمی بھی اس دائرہ

کار کا ایک حصہ ہے اس ضمن میں مختلف اسلامی

مظیمیں این صروریات سے وزارت امور اسلامی و

اوقاف رابط عالم اسلامی اور اس کے متعلقہ اداروں

مساجد اور دین تعلیم کے اداروں اور مکاتب

مصوبے ر پیدلگانے کی رصنامندی ظاہر کی ہے۔

کے لئے صروری مشینوں اور دیگر اشیاء الاؤڈ اسپیکر ، ائت رائش کمپیوش دری والین وغیره کی فراہی ۔ و می شکل جس کا دارہ کافی وسیے ہے اس کا مقصد دین اداروں اور مدارس میں ایے دارالمطالعہ اور لائبرریوں کا قیام ہے جن میں اسلام کے مختلف پہلوؤں ری کتابیں دستیاب ہوں ۔ تمام مسلمانوں تک قرآن کے سے سپنیانا اسی مقصد کی ایک کڑی

لى ٹائمزانٹرنىشنل 9

مسلمانوں اور اسلامی

# يدُهنگاهِ پِوَرَهِ پِاکستان کِیلِخُطرُال کِی الحول کی الح

### حوم اوام موام مروث كاخر الس



کراچی می قتل و غارت کری مرتال بوليس كاريد ، كرفيو ، فائرنگ وغيره اب معمول كي باتس ہوگئ ہیں ۔ سی وجہ ہے کہ گذشتہ دنوں بولس حراست میں ایم کیوایم کے بعض کارکوں کی

دائس بازو کی جماعت اسلامی مویا ترقی پسند ساستدال ، دونوں می کروب طومت سے " سرکاری دہشت کردی "کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رے بیں ۔ ان لوکوں کو یہ بھی احساس ہے کہ طومت کی مشیزی بڑے پیمانے یر کراچی کی آبادی کے بڑے جھے کے حقوق انسانی کو پامال کر رہی كراجي بي نهي بلكه پاكستان كابرابم شخص.

چاہے سیاستدال ہو ، صحافی ہو عالم ہو ، پروفسیر ہو یا کوئی اور ، سجی یہ محسوس کر رہے بیں کہ حکومت اورايم كيوايم دونون بي مذاكرات من سجيده نسي بیں اگریہ مذاکرات جاری بیں تو محض اس لئے کہ اس کے لئے دباؤ ست شدید ہے۔ اس غیر سخید کی



بلاکت اور اس کے جواب س ایک بولیس سن کے دشت داروں کے قبل کو بھی معمول کی خبر کے طور برلیاگیا۔ دراصل بولس اور ایم کیوایم کے انتا پند ، دونوں بی کراچی کی موجودہ خراب حالت کے لے کچ کم ، کچ زیادہ ذمہ دار ہیں۔ بے نظیر بھٹو اور

> اس شمارے کی سیمت پانچ روپے سالان چنده ایک سورویے اجالیس امریکی ڈالر یکے از مطبوعات

مسلم ميذيا نرست ر نٹر پبلیشر ایڈیٹر محد احد سعید نے تبج ریس سادر شاہ ظفر مارگ ہے چھپواکر دفرطي ثائمزانثر ننيثل 49. ابوالفصل الكليو جامعه نكر . نى دىلى ـ 110025 = شالع كيا فون نبر 6827018 \_\_ 6827018 سرى نكر بدريعه بوائى جباز ساره عيانج روي

کے لئے لوگ حکومت کو زیادہ ذمہ دار تھمراتے ہیں کونکہ دوسری یارٹی یعنی ایم کیو ایم کے پاس

مکومت کی به نسبت Options کم ہیں۔ حكومت اور ايم كيو ايم كي مذاكرات من غير سخیدگی وجے کراجی کے عام شریوں کی زندگی اجین ہوکر رہ گئ ہے ۔ مه صرف عام لوگوں کی زندکی کے تحفظ کی ضمانت دینا ناممکن ہوگیا ہے بلكه شركا غريب طبقه معاشى ريشاني كاشكار بوكيا ب\_الك طرف حكومت كى يولس اور فوج انتائى غير قانوني اور غيرانساني طريق استعمال كررب بي تو دوسری طرف ایم کیو ایم آئے دن احتجاجی مرتالوں کے ذریعہ شرکی نارس زندگی کو مفلوج کردی ہے جس سے روزانہ کی روئی کمانے والوں اور چوٹے دو کانداروں کا زیردست نقصان بوریا ے ۔ حکومت کی بولنیں اور خاص طور سے سیرٹ ایجنسیاں قانون کی دھجیاں بھیرنے میں مصروف بس مفته افرادير غيرانساني تشدد الولس حراست

کراحی کامسئلہ نظم و صنبط کامسئلہ نہیں رہا بلکہ پی ایک طرح کی بغاوت ہے۔ سی وجہ ہے کہ پاکستان کے سجیدہ طبقے حکومت اور ایم کیو ایم دونوں سے مذاکرات میں

سخیدہ ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ طومت ہے زور ڈال رے بس کہ بولس اور خفیہ الیجنسیوں کے ذریعہ مظالم پر فورا روک لگائی جائے ومزید برآل یہ لوگ ایم کو ایم کے کارکوں کی " دہشت گردانہ "سرگرمیوں کی بھی مدمت کر رہے بی اور دونوں بی فریق سے مطالبہ کر رہے بیں کہ مذاكرات مي سجيدگي اختيار كرك كراجي كو مزيد خون خرابے سے بچائیں۔ ان دباؤ ڈالنے والوں س جاعت اسلامی مجی ہے اور بائس بازو سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتس بھی ہیں ۔ بظاہر علومت اور ایم کیوایم دونوں پر دباؤ ست شدید ہے لین یہ کنااب مجی مشکل ہے کہ وہ حالات سے کتناسبق سیکھیں کے پاکس مدتک مذاکرات میں سجیدگی اختیار کریں گے۔

كياامريكه وسطايشيامين قدمجما وفائی کررہاہے جس نے ہمیشہ اس کاساتھ دیا ہے

گذشت دنوں امری سینٹ نے اینے ایک ممبرمسٹر پراؤن کی اس تجویز کو پاس کردیا کہ کم از کم ایک بار بریسلر ترمیمی ایک کو اٹھاکر پاکستان کو وہ ہتھیاردے دے جائس جن کی قیمت اس نے پہلے ی اداکر دی ہے۔ براؤن ایکٹ کا یاس ہونا ہے نظير بھوكى داتى كاميابى بے كيونكه كذشة ايريل سي اینے دورہ امریکہ کے دوران انہوں نے بریسلر ترمیم کو پاکستان مخالف قرار دے کر اس کے خلاف زیردست مہم چھیری تھی۔ اس سے پاکستان کے تس امریکی رویے میں تبدیلی کا بھی پنة چلتا ہے۔ ایما لگتا ہے کہ امریکہ پاکستانی سیاست کے مظرناے یر نواز شریف کی بہ نسبت بے نظیر کو يرسراقتدار ركهنا چابتا بيديونكه بعض وجوه س

بے نظیرامریکہ کی نگاہ میں زیادہ اہم میں۔ 1990 . س امریکی صدر بش نے یہ تصدیق كرنے سے انكار كرديا تھاكہ پاكستان كے پاس نيو کلیر بم نہیں ہے۔ چنانچ ریسلر ترمیمی ایکٹ کی روے پاکستان کو امریکی امداد بند ہوگئی۔ اسلام آباد نے ہمیشہ اے ایک پاکستان مخالف اقدام قرار دیا اور کہاکہ واشنکٹن ایک ایے دوست کے ساتھ ب

كاجذبه فتم بوتا جاربا ہے جو يه صرف كراجي بلكه

تورے پاکستان کے لئے خطرناک ہے ، کیونکہ

من قتل ، جموثے بولس مقاملے من مخالفن كا قتل اور اس طرح کے دوسرے "سرکاری جرائم" کی وجہ سے لوکوں کے دلوں سے قانون کے احرام

یاں ہونے ر پاکستان کے حکمرانوں کی خوشی بجا ہے۔ لین نی دلی میں اس سے مالوی چھیل کئ ہے۔ یہاں ارباب عکومت دو وجہ سے بریشان بیں ۔ اول یہ کہ وہ براؤن ترمیم کو پاس ہونے سے نہ روک سلے۔ دوم یہ کہ پاکستان کو امریکی فوجی امداد ملنے کے بعد علاقے میں اسلحکی دور دوبارہ شروع ہوجائے گی جس کا براہ راست اثر ہندوستان کی كزور معيشت يريك گا۔ 1947 ، من آزادی کے فورا بعد سے

\_سنیٹر براؤن نے بھی کم وبیش اس قسم کے دلائل

كاستعال كركے ايك باركے لئے ريسلر زميم ر

عمدرآمد کردینے کابل پاس کرایا ہے۔اس بل کے

ياكستاني حكمرانول في امريكه سے اچھے تعلقات قائم رنے کی کوشش کی لیکن امریکہ نے اسلام آباد کی طف توجه اس وقت دي جب 1949 مين كمونسٹول نے چين ميں سرخ انقلاب بريا كرديا۔ اجانک امریکہ نے محسوس کیا کہ عراق اور ایران جیے اس وقت کے امریکہ نواز ممالک کے دفاع کے لئے پاکستان وی رول ادا کرسکتا ہے جو مجی برطانوى مندوستان برئش ايميائر مغربي ايشياتي مفادات کے لئے کرتا تھا۔نئے حالات می پاکستان کی اس فوجی اہمیت کو سب سے پہلے 1951 ء میں محسوس کیا گیا جب مغربی ایشیا کے کسی ملک میں متعین ایک امریکی سفیرنے یہ تجویز کیا کہ برطانیہ اور امریکه دونوں می اپنے مفاد کی خاطر پاکستان کو

فوجی امداد دینا شروع کردی۔ اسی تتبحه فکر کا تتبحہ تھا کہ پاکستان کو سنٹو اور سنٹو جیسے معاہدات کے دریع ایران وعراق سے قریب لایاگیا۔

اور کے تجزیے سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی مدد اینے مفاد کی خاطر کی مذک کسی قلبی لگاؤی وجہ سے ۔ مر پاکستان نے ہمیشہ اسے بے لوث محبت تصور كياجس كاس كو خميازه بهي بهكتنا را کسی بھی بحران کے موقع ر امریکہ نے پاکستان کی مدد نہ کی۔ الٹا وہ پاکستان کے اندرونی معاملات س بت زیادہ وخیل ہوگیا۔ بہت سے پاکستانی اسلام آباد میں امریکی سفیرکو " امریکی وانسرائے "

#### بفنيه: - ڪٽورڪشا

بندوریاست کے قیام کی کوششوں سے چھے نہ ہٹس۔ لاکھوں ہندو نوجوانوں کو اس کے لئے تیار کیا جارباہ اور گاؤں گاؤں جاکر اسی ورغلانے کا کام

شروع بوكياب-ہے بھان سنگھ تویائے آر ایس ایس کے تر جمان يانج جنيه كو انثروايو ديتے ہوئے كها ہے كه " اس وقت بمارے سلمنے سب سے اہم کام گالوں کے تحفظ کا ہے۔ 1996 ، کو رکشا کا سال ہے۔ بجرنگ دل کا عمد ہے کہ اس سال ہم ہندوستان س الے حالات پدا کردین کہ گلئے خاندان کا اکی بھی بچہ قصائیوں کے ہاتھ میں مذجانے پائے۔ یہ چیلنے بحرا کام ہے۔ اس مم مل گلنے کے بتباروں یعنی انسس ذیح کرنے والوں سے نگراؤ ہے مجی انکار نس کیا جاسکتا۔ اس کے ملک کے بیس لکھ نوجوانوں کو گلئے کے محافظ کی حیثیت سے عمد دلانے کے لئے مم چلائی جاری ہے۔ گذشتہ دنوں

بقرعید کے موقع پر مھید پردیش ، کرات اتریردیش اور پنجاب میں بجرنگ دل نے جانج ح كيال لكاكر بزارون جانورون كو آزاد كرايا ، جال گاہیں کے تحفظ کا قانون شیں ہے وہال ہم قصائوں سے قصائیوں کی زبان می مطس کے۔" ہندو نوجوانوں کو طاقتور بننے اور مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے بارے میں وہ کتے ہیں کہ " ہندو نوجوانوں کے طاقتور بنے کے لئے اکھاڑوں کی شروعات اور بربندو تحفظ کے ذرائع سے لیس ہو اس کی کوششش کی جائے گی۔ بندو غلام اور یٹنے والی قوم سی ہے۔ آزادی سے پلے اور بعد میں ملانوں نے فسادات کی دھکیاں دے کر ساستدانوں سے بمسید سودے بازی کی۔ مراب ہندویے گانہیں۔ اگر فسادیوں کی طرف سے کسی بھی قسم کی حرکت کی جائے گی تو بندو توجوان اب مد تور جواب دے گا۔ اب فسادات کی دھمکیوں

# الله الماري الما

# فرك لخ بإكسان كواستعمال كرناجاهنا ه



امریکہ نے ہمیشہ اسلام آباد کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کیا ہے۔ جب بھی اسے پاکستان کی صرورت محسوس بوئی اس نے اس کی فوجی و

معاشی مدد شروع کردی اور جیسے سی پیر اہمیت کم

ہوئی یا سرے سے رہی ہی نہیں ، واشلٹن نے ب

امداد بند کردی ۔ 1950 . اور 1960 ، کی دبائی میں

كالهل بند ہوناچاہئے ۔ امرناتھ یاترا پر حملہ کی دھمکی

کے جواب میں بجزنگ دل نے میں کہا کہ کشمیر میں

بندو اقلیت می بین مگر باقی ریاستوں میں کون بیں

يد ديكھ ليجئے \_ بجرنگ دل ملك بھرسے جانے والے

عازمن ج كوير سبق سكها دے كاكد دوسروں كى

کویا اس طرح ہے بھان سنکھ تویا نے

خطرناک دهمکی دے دی ہے۔ یہ جمی قابل ذکر ہے

کہ فسادات اور لوگ کرتے بی اور مورد الزام

مسلمانوں کو تھرایا جارہا ہے۔ بویا کی زبان کا جائزہ

کس تو اندازہ ہوتا ہے کہ انسوں نے ٹکراؤ اور

تصادم کی بھی دھمکی دی ہے ۔ اور "قصائیوں کی

زبان " من بات كرف كا عزم ظاهر كيا ہے - يعنى

بورے سال تصادم كا خطره بنارے كا اور فسطائي

طاقتی فرصنی طریقے سے کو کشی کا بنگامہ ارکے

تشدد کی فضاہموار کری گی۔ ویے بھی یہ لوک جب

ممى كسى مسلمان كو بهانسنا جاسة بس ياكسي أبادي

من لوث مار محانا جائة بين توكوكشي كانعره بلند

كردية بن اور بجرلوث مار قتل خون كى وارداتين

د مي يار اون ير حملون كانتيج كيا موتا به ؟"

ياكستان امريكي فوجي نقطه نظرس كافي ابم تحاجنانجه اس نے پاکستان کی تھربور فوجی و معاشی مدد کی۔ ليكن 1970ء كى دبائي مين پاكستان اين بيه اجميت لهو بیشا اور اسے دوبارہ اسی وقت حاصل کرسکا جب روس نے افغانستان ر قصنه کرلیا۔ چنانچه افغانستان یرروسی خلے تک پاکستان امریکی امدادسے محروم رہا۔ لین اس واقعے کے بعد امریکی مفادات کے لئے یاکستان ایک بار پر صروری موگیا ،چنانچه پیلے صدر جی کارٹر اور پھر صدر رونالڈریکن نے اسلام آبادگی دل کھول کر مدد کی۔

91 \_ 1990 . س كموزم كے زوال اور جنگ طبع میں امریکہ کی زبردست فتح کے بعد واشنکٹن کے نزدیک پاکستان کی فوجی اہمیت محتم ہوگئ۔ سی وجہ ہے کہ نیوکلیر بم بنانے کی پاکستانی کوشش کو سانه بناگراس کی امداد بند کردی گئی۔ لیکن بعض وجوہ سے پاکستان امریکہ کے لئے اج پراہم ہوگیا ہے۔ مثلا امریکہ اسلامی بنیاد رسی

بعض خصوصی مفا دات کے تحت امریکہ ایک بار پھر پاکستان کی فوجی مدد یر آبادہ ہوگیا ہے اس اقدام سے اس خطے میں اسلحوں کی دوڑ کے امکان کو نظر انداز نهس کیاجاسکتا۔ اپنے مفادات کی خاطردوسرے خطوں کے مفادات كوبالانے طاق ركاديناامريكه كى برانى پالىسى ب

کو غلط یا سحیم معنوں مس اپنے لئے خطرہ تصور کرنے لگاہے۔ اسلامی انقلابی ایران ہو یا صدام کا امریکہ مخالف عراق ، دونول مي مغربي ايشيا اور سنطرل ايشيا

۔ بجنگ دل نے گذشتہ مینے جمبئ اور تھانے میں بهي ايسي واردات كي يجو لوك باقاعده لانسنس يافية تھے اور جانوروں کو ذیح کرنے مزیج کے جارے تھے اسی د صرف براسال کیا گیا بلکه ان سے جانوروں کو چھن لیا گیا اور ان کی رسدی مجی صبط كرلى كس ويوليس في ورنگ ول كے چو نوجوانوں کو کرفتار کیا مر چرفوراسی چھوڑ دیا۔ ان نوجوانوں نے گائے کی آڑ می 107 میل اور 42

وشوبندو پيشد نے بھي اس مم مي شام ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق رتھ یار اوں کی ناکای کے بعد ریشد کے لیڈروں کو اب كوكشى مى ايك ايساحربه نظر آما ہے جس سے وہ

کے جزل سکریٹری افوک منگھل نے اعلان کیا ے کہ ہم اس مم کو کامیاب بنائے کے لئے ہر

خصوصا اریان سنٹرل ایشیا رپر کافی اثر انداز ہوسکتا ہے جو امریکی مفاد کے لئے خطرناک ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امریکہ سنٹرل ایشیا میں قدم یا تو براه روس رکھ سکتا ہے ، یا براه ایران و عراق یا مجر یاکستان و افغانستان کے راست سے ۔ روس اس کی كزرى حالت من مجى امريكه كو سنطرل ايشياس كهل کھیلنے کا موقع نہیں دے سکتا۔ ایران و عراق سے

سردست مدد کا امکان نہیں ، اس کئے پاکستان و افغانستان کے ذریعہ سی اب امریکہ سٹرل ایشیا میں اپنے " مفادات " کی نگسبانی کرسکتا ہے ۔ میں وجہ ہے کہ امریکہ ایک بار مچر پاکستان کی مدد ہے آمادہ ہوگیا ہے۔ اور میں وجہ ہے کہ پاکستان افغانستان س این مرصی کی حکومت قائم کرنے کے لئے طالبان کی مدد کررہا ہے۔

مخضريه كهاين بعض "خصوصي مفادات" کی خاطر ایک بار امریکه مچر پاکستان کی فوجی و معاشی الدادير آماده موكيا ہے ۔ اس امريكي الداد سے ب نظير بهنو كالمجي وقتي طورير مقصد لورا موما نظر آربا ہے۔ ہی وجہ ہے کہ اس اقدام سے خطے میں اسلح ک دوڑ شروع ہونے کے خطرے کو نظرانداز کردیاگیا ہے۔ جبال أي مفاد كاسوال بو ، وبال دوسرے ممالک یا علاقوں کے مفادات کو بالانے طاق رکھ ديناامريكه كى برانى پالىيى ب-

س امریکی مفادات کے لئے خطرہ بیں۔ یہ ممالک

بجرنگ دل کی اس مم کو ہر ممکن طریقے سے شروع ہوجاتی ہیں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں

> بھینسوں کو بھی ان سے کھین لیا۔ ہندوؤں کے جذبات کا استحصال کرسکس ۔ پیاشد

> > مکن کوشش کر س کے ۔ وخو ہندو پریشد کی ایک اعلى سطى مينك كے بعديہ فيصلہ لياكياكہ ميعند

كامياب بنائے گي۔ سنگھل كاكسنا ہے كہ بم 1996 ، می "کو مآناکے خون کی ایک بوند مجی نسیں کرنے دیں گے۔ " بجرنگ دل نے طاقت کے استعمال کا می فیصلہ کیا ہے۔ اس سلطے میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ملک مجرکے مذی خانوں کو نشار بنانے كا بلان تياركياكيا ہے۔ وشو مندو ريافد کے لیڈروں کاکمنا ہے کہ ہم ان " قبل خانوں " کو بند کراکے چوڑیں گے ۔

برحال مک گیر سط بر فسادات کی تیاری ہوری ہے اور کورکشاکے نام پر ملک کے اس و الان كوداة يرلكان كالميل شروع بودباب . كنو کشی جیسے انتائی حساس مسئلے کی آڈ میں ہندوستان کو بندو ریاست بنانے کے مفوعے یہ عمل کیا جارہا ہے۔ ان طاقتوں کی جانب سے حکومت کی چشم بوش حالات كو مزيد نازك بناري ب اور اكر اس ای طرح آزادی ماصل ری جیسی که تعاف اور بمبئ میں رئی ہے تو یہ بورے ملک کو فسادات کی بھٹی میں جھونک دیں کے اور ایک بار چر

فسطائيت كابول بالابوجائ كا

وكس للهن بال كے بقول انتهائي غيرانساني حالات میں جیل میں رکھاگیا تھا جبال انسیں پیٹ مجر کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ حالت یہ ہے کہ تین قىدى اعظم على ، كُونگا اور كنجا اپنا دماغى توازن كھو یہ بات دلچیں سے فالی نہ ہوگی کے کس طرح ان ياكستانيون كامعالمه منظرعام يرآيا ـ كيد دنول قبل سكوليْد سمن جيت سنگھ مان كو اسى جيل مي ركھا كياتها حمال به ياكستاني مقد تھے ـ مان كو جب ان كى حالت زار کاعلم ہوا تو انہوں نے اپنے وکیل لکھن یال کو ان کامقدمہ لڑنے کی تلقین کی۔ لیکن لکھن یال کے لئے یہ کام آسان مذتھا۔ ان پاکستانیوں کی

اپل کورٹ نے اس وقت منظور کی جب ایک اليے بى مقدم ميں مرزامظور احمد كوكورث كے علم ير لابور جانے كى اجاذت على ـ مرزانے جي لكھ رویے تاوان کے لئے مجی اپیل کر رمی ہے جس کی کورٹ میں شنوائی انجی باقی ہے۔ جب ان مظلوم پاکستانیوں کی درخواست

اورث کے سامنے پین ہوئی تو حکومت کے وکس

نے ان کی ربائی کی مخالفت کی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ ان پاکستانیوں کے اپنے الفاظ کے علاوہ کسی دوسرے آزاد ذرائع سے ان کی پاکستانی شریت ثابت سس موتی اس اندهی مبری دلیل بر ماتم بی کیا جاسکتا ہے۔ کون سمجھانے وکیل سرکاری کو کہ ان بیاروں کو سزای اس جرم کے پاداش میں ہوئی تھی کہ وہ غیر قانونی طور سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ اتنا تو کم از کم طے ہے کہ اگر وہ

1987ء اور 1988ء من جھ ياكستاني شهريون ا

فدا حسين محمد على احمد اعظم على أكونكا اور كنجاكو غير

قانونی طور پر سرحد یار کرنے کے جرم میں چھ ماہ کی

سزاہوئی تھی۔ لیکن یہ چھ ماہ کئی سال کزر جانے کے

بعد بھی بورے نہیں ہوتے ہیں ، اور یہ مظلوم

یاکستانی ابھی تک ہندوستان کی جیلوں میں سرارہ

پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ میں این جیل بندی کے

خلاف اپیل کی تھی۔ حال ہی میں اس اپیل روفیصلہ

دیے ہوئے جسٹس ای ایس بیری نے پنجاب اور

مركزي حكومت كوان ياكستاني شهريول كوفي الفور ربا

کرکے پاکستان روانہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ان

یاکستانیوں کے وکیل رنجن لکھن پال کی در خواست

یر کورٹ نے ان میں سے ہراکی کو غیر قانونی طور

ے قید س رکھنے کے لئے پنجاب طومت کو 26

ہزارروپے تاوان دینے کی بھی ہدایت کی ہے۔مزید

یہ کہ ان میں سے ہر ایک کو سو روپے لیمیہ ملا

کرے گان وقت تک جب تک کہ انہیں جیل

مذکورہ جھ پاکستانی شہرنوں کو شروع میں

امرتسر کی ایک کورٹ نے غیر قانونی طور سے

ہندوستان میں داخل ہونے کے جرم میں چھ ماہ قید

کی سزا دی تھی۔ جب مدت ختم ہوگئ تو انس

جیل حکام اور بوروکریسی اس لئے پاکستان نسس

بھیج سلے کہ ان کے یاس جائز دستاویز یعنی

پاکستانیں کے بارے میں دلمی میں پاکستانی

سفارت خانے کو آگاہ کیا جاتا اور کہا جاتا کہ وہ ان کی

واپسی کا انظام کرے۔ مر ہمارے حکام نے ایسا

فدا حسن اور یانج دوسرے پاکستانیوں کو

كركے "نيك نامى "مول لينے كاخطرہ نسى ليا۔

قانون اور انسانيت كاتقاصا تهاكه أن

پاسپورٹ وغیرہ نہیں تھے۔

ہے رہاکر کے پاکستان روانہ شمیں کردیا جاتا۔

اریل 1995ء میں ان چھ پاکستانیوں نے

پاکستانی نهیں تو ہندوستانی بھی نہیں ہیں۔ لکھن پال نے سرکاری وکس کے دلائل کی یہ کہ کر دھجیاں بکھیردیں کہ انسی ان پاکستانی قد نوں کے رشۃ داروں کی طرف سے فون ر یناات کے بس کہ اگر اٹاری اسٹیش بر انہیں مجموعة ايكسريس يربنها دياجائ تووه لابورس ان كا استقبال كرنے اور انسى ازسرنو زندكى كى



شروعات کرنے میں مدد دینے کے لئے تیار ہیں۔ للمن پال کی زبان سے یہ س کر جسٹس بیری نے طومت کو ہدایت کی کہ انہیں ٹرین پر پاکستان جانے کے لئے بھادیا جائے اگرسفارتی ذرائع سے ان کی دد نہیں کی جاتی۔ اگر کورٹ کایہ علم کامیابی ے ناقد کردیا جاتا ہے تو چالیس سے زائد ان پاکستانیوں کی رہائی کی بھی امید بندھ سکتی ہے جو پنجاب کی مختلف جیلوں میں ایے ی معمول جرائم کی پاداش میں سزائیں کاٹ لینے کے بعد مجی جیلوں میں سررے ہیں۔



# "جب ہم اور کلنٹن نے آدھی رات کو سویمنگ بول میں غوطہ خوری کی "

#### اپنی شادی کی بیسویں سالگرہ پر بل کلنٹن کی اہلیہ ہلیری کلنٹن کی خصوصی تحریر

شروع كردياتها - جس من ايك بيد بهي تهاجواس

نے قدیم اشیاء کی ایک دو کان سے خریدا تھا۔ انہوں

نے وال مارث سے چادری بھی

کویں اور مرے شوہرنے 11 کو ہم اپن شادی کی بنیویں سالگرہ منائی بظاہری ایک عام سی بات ہے لیکن اب ہم ایک دوسرے کو اس سے زیادہ جاہتے بس جتنا کہ شادی کے وقت محبت کرتے تھے ۔ کسی بھی شادی شدہ جوڑے کی طرح ،جو مت سے ساتھ رہ رہا ہو ،ہم نے بھی اپن شادی کو مصبوط ، گہرا اور کامیاب بنانے کے لئے سخت محنت اور تکالیف پرداشت کی ہیں۔ ہم نے ایک دوسرے کو برعزم بنایا اور ایک دوسرے کی ہمت افزائی کی ہے۔ ہم نے اچھی خاصی تفریج بھی کی ہے اور بلاشہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے سال چیلسی پیدا ہوئی۔

یہ ایسے ہی نہیں ہوگیا۔ شادی کافیصلہ کرنے مي محم كي وقت لكار بل كلنثن اور مي قانون كي تعليم کے دوران می ایک دوسرے سے ملنے لکے تھے لین معلمے کے سرس ہوجانے کے باوجود بھی میں وہ قدم اٹھا نہیں پارسی تھی شادی جس کا مطالبہ

منٹن نے میرے سامنے شادی کی تجویز ایک سے زائد بار راھی۔ محج ان کے تئیں اپن محبت میں كوئي شبه نهي تھاليكن محج معلوم تھاكه وہ اين زندگي کی تعمیر اد کالسس میں کرنے جادے تھے۔ میں اس بات کو تصور کی منگھوں سے نہیں دیکھ یا رہی تھی کہ ایک ایسی جگہ جبال ند میرا خاندان ہو گا اور ند کوئی دوست میری زندگی کسی بوگی۔

قانون کی تعلیم ختم کرنے کے بعد ار کانسس اور ماسا حوسیف کے بچاکی طویل رومانس کاسلسلہ شروع ہوا جس سے ملی فون کی کمپنیوں کا مالی فائدہ

صرور ہوا لیکن خود ہمارے لئے یہ اطمینان بخش نس تھا۔ پھر ایک سال بعد میں نے ایک کری سانس لی اور قانون براهانے ارکاسس علی کئی۔ بت جلد میں نے نئے کام اننے دوستوں اور نئی خوبصورت جائے سکونٹ سے لطف اندوز ہونا شروع کردیا۔ 1975ء کے موسم کرما کا ایک دن تھا جب تھے کھ ہفتوں کے لئے شرسے باہر جانا راء بل این کارے تھے ایر بورٹ چھوڑنے آئے۔ ایر الورث جاتے ہوئے رائے میں ہمیں ایک چواسا اینٹوں کا بناہوا مکان نظر آیاجس بر برائے فروخت کا بورڈلگا ہوا تھا۔ س نے رواداری س کد دیاکہ کتنا

كها: " ممسى وه كرياد ب جے تم في پسند كيا تھا۔ تھیک ہے، س نے اسے خرد لیاہے اور بسترب کہ تم مجھے سے شادی کرلوکیوں کہ میں خود تنہااس میں سی رہ سکتا۔ "وہ موقع تھاجب میں نے شادی کے لتے این رصامندی دے دی۔

گر صرف ایک بزار اسکوار ف زمین ر بنا

ہوا تھا اور ارکنڈیشنڈ نہیں تھا ۔ لیکن اس می ایک

برا پنگھا الک رہنے کا کمرہ اور ایک آتش دان وغیرہ

تھے۔ بل نے اے رائے فرنیج سے آراست کرنا

خریدی جس پر برے اور یہلے پھول کڑھے ہونے تھے۔ آج تک کلنٹن مجم سے لطیفہ بازی كرتے بيں كہ انہيں نہيں معلوم كدوه اس كركاكياكت اكرس نے شادی کرنے سے انکار کردیا ہوتا۔ ہم نے اس چوٹے اگر خوبصورت کھر کے کمرہ بربائش میں موسم خزال کی ایک شاندار سہ خوبصورت مكان ہے۔ جب سي سفرے وايس آئي تو بل كلنثن نے ميركو شادى رجالي اور اين أيدونجر ہے یہ زندگی شروع کردی جو اب بھی جاری وساری ہے۔

ان گذشتہ سالوں میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی شان شادی میں ہے

۔ یہ ایک احساس ہے جو یہ جاننے کے بعد ملتا ہے کہ تمام آز مائشوں اور مصائب سے

لذرنے کے بعد آپ کی اپنے شوہر سے محبت باقی رہتی ہے۔ جس میں دونوں میاں

بیوی کو اپناسب کچے دینا بڑتا ہے اور بحران اور چیلبخوں کے وقت صبر و استقامت

ان گذشته سالوں من جو کھی سی نے سکھا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی شان شادی س بے۔ یہ ایک احساس ہے جو یہ جاننے کے بعد ملتا ہے کہ تمام آز انشوں اور مصائب سے کزرنے کے

بعد آب کی اینے شوہرے محبت باقی رہتی ہے۔

اس خیال کو مسرّد کردیا که شادی ایک پیاس پیاس

مدتنی کزری کرمی نے اور میرے شوہرنے

فیصد والامعالم ہے۔ اس کے بجائے ہم اسے سوسو

فصد کے طور پر دیکھتے ہیں۔جس میں دونوں میاں

بوی کو اپنا سب کھ دینا رینا ہے اور بحران اور چیلخوں کے وقت صبرو استقامت سے کام لدنا برانا ج جو ہر شادی شدہ جوڑے کی زندگی میں لازماتے ہیں۔ بسا اوقات مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صدر

کی بوی ہوناکسالگاہے۔ من جواب دی ہوں کہ س نے کسی آفس سے شادی نسس کی بلکہ ایک انسان سے کی تھی اور اس شخص کی بوی ہونا عظمت کا احساس دلآ ہے۔ بلاشبہ کسی پبلک رسنالي، خصوصاصدر امريكه كى بيوى مونا بذات خود ایک چیلنے ہے۔ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ آپ کے تعلقات کے بارے س سب کھ جانتے ہیں جبکہ

حقیقت یہ ہے کہ ہماری ہو یاکسی اور کی ،ہر شادی

ران اور وسطی ایشیاتی ممالک ریه مشتل جس

اسلامی بلاک کا خواب دیکھا تھا اس کو منتشر کرنا

امریکہ کے لئے انتہائی ناگزیر ہوگیا تھاکیونکہ اگراس

میں کامیابی ہوتی تو امریکہ کے مفادات ر صرب

آتی۔ امریکہ حونکہ وسط ایشیا کے مارکبیٹ پر قبضہ کرنا

چاہتا ہے اس لئے ضروری تھا کہ وہ ان عناصر کو

راتے سے ہوا دیتا جو پاکستان میں اسلامی انقلاب کا

کے حامل افراد جس کوششش میں لگے ہوئے تھے

اس کوبے نظیرنے سردست ناکام بنادیا ہے۔ ب

نظیر کو یہ خطرہ لاحق ہوگیا تھا کہ جس طرح ان کے

باب کے زمانے من فوخی بغاوت کرکے اقتدار بر

قبضه کرلیا گیا تھا اور بعد میں انہیں پھانسی کے تختے

یر لفکا دیا گیا۔ پھروی تاریخ دوہرائی جانے وال ہے

۔ لہذا ہے نظیرتے اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے

کے لئے بڑے پیمانے یو کرفتاریاں کیں۔ لیکن کیا

وزیراعظم بے نظیران اقدامات کے ذریعے پاکستان

می اسلامی انقلاب کا راست روکنے میں کامیاب

بوجائي کي ؟

ببرحال اس وقت پاکستان میں اسلامی ذہن

خواب دیکھرے بیں۔

ہم نے اپنے اپنے ٹاول لئے ، اپنا مینش چھوڑا اور ادول ہفس سے گزرتے ہوئے بعض جھاڑیاں یار کس ۔ آس یاس کسی کی موجودگی کے بغیرآدھی رات کے قریب ہم غسل و غوط سے لطف اندوز ہوتے۔

اسے مواقع سے بنتی ہے جنس کوئی اور سس دیکھ

سكتا \_ کچ عملي مسائل مجي بوتے بي \_ شادي شده

جوڑے کی حیثیت سے آپ خلوت کا

موقع کیے پاتے ہیں ؟رومانس بھلاکیے

پھل پھول سکتاہے جب آب ایک

اليے آفس كے اور رہتے بين جال

24 کھنٹ کام ہوتا ہے ؟ تھیگ ہے .

آپ كوئى نەكوئى تدبيرنكال ليت بىي ـ

رات بے انتها کرم اور حسب والی تھی

م نے یہ سوچاکہ اس وقت وہائٹ

باؤس کے سوئمنگ بول میں ایک

غوط لننا برا اجها ہوگا ۔ اس وقت

رات کافی ڈھل کی تھی۔ ہماری بجی

ہم سے دور کیمی ڈیوڈ س تھی۔ یس

مثلا گذشته موسم گرما کی ایک

اس مفت این شادی کی بیوس سالگره منانے کے لئے سوتمنگ بول من نہانے کے لئے موسم ذرا تھنڈا تھا۔ لیکن س نے اس یادگار دن کے لئے ایک رومانس سے بحرا ہوا دوسرا راست دریافت کرلیاتھا۔ ممکن ہے آپ اس کے بارے میں اندازہ لگالیں کہ وہ کیاچیز ہوسکتی ہے۔ لیکن مجھے معاف کریں میں تو آپ کو بتانے سے ری۔

#### کی کیسفائیل بقيه لسوامي

بالمنڈ کے ایک شہری سے دو لاکھ ڈالر كاغير ملى زرمبادله حاصل كيا - 1982 مي انهول نے نویارک کی ایک لینی میں یاد فرشپ ماصل کی اور انہوں نے اس میں 78 ہزار ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ بعد می انہوں نے ایک لکھ 27 ہزار ڈالر كى شكل من اينا حصد واليس لے ليا۔ 1980ء ميں سنگا بور کے ایک شری سے ایک لاکھ ڈالر لیا جے مانگ کانگ کے ایک بینک می جمع کرایا گیا۔ یاد رہے کہ یہ سب کارستانیاں غیر ملی زرمبادلہ کے فیرا قانون کے تحت غیرقانونی ہیں۔

5 فروري 1988 ، كو اندن مين ايك غير مقيم

ہندوستانی یا تھک کی شکایت ہے می بی آئی نے سوامی اور اگروال کے خلاف چار سو بیسی کا ایک كسي درج كيا \_ يا تحك كاكنا ب كه انهول في ایک سرکاری سودا کرانے کے لئے ایک لاکھ ڈالر حاصل کے تھے اور پھریہ چب بیٹھ گئے ۔13 فروری 1988 ء کو دونوں کو گرفتار کرلیا گیا مر اسی دن ضمانت بردہاکردیاگیا۔ بعد میں سی بی آئی نے ایک نوٹس جاری کیا مگر سوامی نے بیماری کا بہانہ بناکر حاصر ہونے سے انکار کردیا۔ 12 جولائی 1988ء کوسی نی آئی کی ایک میم امریکه ، برطانیه اور کناوا سے

تحقیقات کرکے واپس آئی ، مگر حیرت انگیز طور یہ اس میم نے بت ساری چروں کی جھان بن نہیں کی۔ آخری بار سوای سے 26 فروری 1991 ، سے يوچ کھي کئي۔ حوالہ کيس من بھي يہ ملوث رہے۔ مارچ 1995ء مں ایس کے جن نے انکشاف کیا کہ برسمهاراؤ کو جن نے سوامی کے ذریعے می رویے دے تھے۔ حال ہی س بلو شرواستونے انکشاف كياكه سوامي اور داؤد ابراهيم من تهي تعلقات بنر-سردست ی بی آئی نے ان سے لوچھ کھی کی

ب لین ان یر مقدمہ چلانے کا کوئی نکت اسے دستياب سي بواع -

#### بقیه ـ تانترک کی داستان

بینلوں میں ان کے 1.10 کروڑ ڈالر جمع بیں۔ لاکھوں روپے کے زیورات کروڑوں کی بے نای جائداد کے کاغذات ہندوستانی افسران نے اس وقت پکڑے تھے جب دلمی ، نوئیڈا ، کانپور ، بنگلور ، مدراس ، کلکنة اور حدر آباد مس ان کے رشتہ داروں کے سال تھایے مارے کئے تھے ،ان کی دولت ے متعلق گیارہ بنک لاکرس بیں۔ اور کروروں کی لاكت سے دلی من ان كادھراتين آشرم ہے -اس

ہیں۔ اس لئے انہوں نے ان تمام کوسشسٹوں کی حوصلہ شکنی کی جو اسلامی نظام کی راہ میں معاون ہوسکتی ہوں ۔ مسلم انقلافی رمزی نوسف کو کرفتار کرکے امریکہ کے توالے کرنے کا معالمہ ہو یا دوسرے اقدامات ہوں اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ حونکہ بے نظیرامریکہ سے فوجی امداد بھی جاہت ہیں اس لئے اس کی ناز پر داری میں لکی رہتی ہیں۔ ریسلر ترمیم کے ذریعے پاکستان ر جو اسلحوں کی یابندی عائد تھی اس میں براؤن ترمیم کے ذریعے پاکستان کواسلحوں کی سپلائی کاراسته صاف کیا گیا۔ با رسوخ ذرائع کے مطابق بے نظیرنے امریکہ کی منشا کے تحت مذکورہ 36 افسران کو کرفنار کیا۔ کرفناری کے اوقات میں جو بنم امنگی ہے وہ اس سمت میں اشاره كررى ب-

مشرم کے لئے زمین اس وقت خریدی کئی تھی جب راؤآندهرا پردیش میں وزیرتھے اور اس کی تعمیراس وقت ہوئی جب راؤ وزیراعظم بن گئے ۔ یہ كروروں كى زمين محى ليكن اسے چند لكھ ميں چندرا اوامی کو 99 پرسوں کے لئے سے پردے دی لئے۔

#### ۔پاکستانی سیاست پر جزل صنياء الحق نے ياكستان ، افغانستان

کی ناریخ اور پاکستان کو اسلحوں کی سپلائی کی منظوری

#### لفنه: لوسنيا

امر کی حکام ان کے درمیان شل کاک بنے رہیں

کے ۔ اس معاہدہ کی فعالیت کا اندازہ کرنا ابھی یاقی

ہے ۔ گذشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی فوج کے افسران سے گفتگو کے دوران ہال بروک نے بیا ندیشہ ظاہر کیاکہ اگر گورادزے جانے والی سڑک ہے بوسنیاتی رک نہیں چل سکے تواس معاہدہ کا ٹیسٹ نہیں لیا جاسكے گاجبكريه معابدہ عام جنگ بندى كانمون ب تاہم وہ افسران بال بروک کی بات سے مطمئن نظر نس آرج تھے انسی یقین نسی تھا کہ اگر بال بروک وقتی طور ریامن بحال کرنے میں كامياب بوكة توامريكه مي اتنادم فم رب كاك اس کا نفاذ کرسکے ۔ اس کی معقول وجہ یہ ہے کہ سراجیو میں بھی یہ خبرگشت کر ری ہے کہ بوسنیا سی 25000 امن محافظ فوجی جھیجنے کے لئے بل كلنٹن كے وعدے كاساتھ كانگريس مذدے سكے گي خصوصا انتخاب کے سال میں ۔ دراصل بال بروک کاکارنامہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بوسنیا میں امن قائم کیا ہے کیونکہ وہ تو ابھی بہت دور بلکہ

ناممكن نظر آربا ب- ان كى سركرميون كامقصد ايك

ایسی سرزمین میں ناکامیوں سے بچنا ہے جو آج

تك ناكاميوں كى آماجگاه رى ہے۔

12 ملى ٹائمزانٹرنیشنل

100 - 2 - 2 VI

ہونے والی تبدیلیوں سے ان کی صورت کافی مسخ

ہو یکی ہوتی۔ چرب کہ جنگی بیل بوٹے اور سمندری

گهاس ان محلول کی شکل و صورت مسح کردیتی جبکه

عالم يہ ہے كه ان محلول ير ايسا كمان موتا ہے جيسے

کوئی شاہی خاندان ابھی ابھی ان محلوں کو ویران

چور کر پکنک کے لئے باہر گیا ہے۔ عمادت کا نیا

ن . گل بوٹوں کی آراستگی ، تزئین اور سجاوٹ مبر

بات ے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سمندر کی

ان تبول میں محلات کے بننے کا عمل آج مجی

جاری ہے ۔ البت یانی کی تھوں میں ہونے کی وجہ

سے اس دنیاکی ٹیکنالوجی مختلف ہے ملینوں کے

عادت واطوار مختلف بین اورسبسے بڑھ کریے کہ

نه جانے کیوں ان محلات میں کہیں کوئی شخص نظر

نہیں آیا۔ پھر آخر کون لوگ بیں یا وہ کوئسی مخلوق

ہے جو ان محلات میں قیام پذیر ہے اور یہ کہ زیر

آب اس دنیا کا انتظام و انصرام کس کے ہاتھوں

میں ہے ۔ سائنسی طور یر اس دنیا میں کیا کچھ ترقی

ہو یکی ہے ۔ اور یہ کہ ہماری دنیا سے بالکل الگ

تھلگ ہونے کے باوجود آخراس دنیا کے باسوں

کو ہماری دنیا سے اس قدر دلیسی کیوں ہے کہ وہ

# سمنارى تبول ميل محلات كالمحييرة كالمات كالمحيات كالمحالات كالمحيد المحالات كالمحالات ك

ملی ٹائمز نے مثلث نمائے برمودا کے

والے سے بھی جن امور کا انکشاف کیا ہے وہ

#### م كالمنظمة المركز المكالمنت في المجوية فسط

ابلیس کا اگر واقعی وجود ہے تو کہیں نہ کہیں اس كامسكن بهي بوگاء ابليس محض ايك تمثيلي اور خیالی مخلوق نہیں ہے بلکہ آدم کی طرح اللہ تعالی کی مخلوقات کی اسلیم میں حقیقی مخلوق ہے جے اللہ نے آدم کے برعکس می کے بجائے آگ سے پیدا کیا تو لازم آیا ہے کہ اس کاکوئی جغرافیائی مقام بھی ہوگا۔ وہ کہس رہتاہو اٹھتاہو ، بیٹھتا ہواور بھریہ کہ انسانوں کی کمرای کا جو ازلی تھیکہ اس نے لے رکھا ہے اس بارے می بوری تدی کے ساتھ سرکرم بھی ہو۔ پھریہ کہ اس کے حواری بھی ہوں اور اس کے رفیقوں کا ایک طقہ ہو جو اتنی بڑی دنیا میں نظام کفر کے غلیے کے لئے شب وروز سرگرم ہو۔

ابلس کا وجود اور اس کے رفقاء کی سرکرمیوں کا تذکرہ جس تواتر کے ساتھ بیودی اور اسلامی ماخذ س آیا ہے کوئی وجہ نہیں کہ اس بارے س کوئی شد کیا جائے ۔ البت حونکہ بائل کی تشریحات می اور خود اس کے متن میں انسانی باتھوں اور دل و دماع نے تعبیرات کے اتنے جوہر دکھائے بیں کہ وہاں یہ سب کھ کسی خاص اسکول کے ساتھ مخصوص ہوگیا ہے۔ رسی بات اسلامی حوالون کی تو قرآن مجید اور احادیث میں شیطانی دنیا کے مسلسل متحک رہے اور اہل ایمان کو ورغلانے کے لئے جتنی تفصیلات کا تذکرہ ملتا ہے اس سے بھی یہ بات سمج س آتی ہے کہ حق اور باطل کی مرکہ آرائی بر کھے جاری ہے جس میں اب فی زبان اکرایک طرف خدا کے آخری پیغام کے ساتھ اس کے آخری رسول کی امت ہے تو دوسری

اور باطل کے اس معرکے میں گذشتہ چار سو سالوں س جس طرح ابلس كو متواتر كامياني ملتى رى ب اس نے ناصرف یہ کہ اس کے حوصلے بلند کردئے بیں بلکہ خود اب اللہ والوں کو اس عالمی نظام کفر کو الك پھينكنے كاعمل بہت مشكل معلوم بوتا ہے۔ صورت حال بيال تك آسيني ب كر آج اسلام کے بیشر مبلغین موجودہ نظام کفر کو الث چھینکنے کے بجانے اس کے اندر رہ کر محدود اسلامی زندگی گزارنے کی اسٹریٹی تشکیل دینے میں مصروف بیں

ابلس انتنا پسندانه ردعمل كى اسكيم بن ربابو تھيك ا سے وقت میں اہلیسی دنیا کے اسرار ورموز ہے ردہ اٹھانا یقینا ایک ایساعمل ہے جس نے اس صحکم دجالی نظام کے روحانی سرعند اہلیس کو بھی ریشانی س بسلاکردیا ہے۔

ہے کہ وہ مشرکین کی حکومت کے قیام کے لئے

جدو جهد كرير ـ اس راه مس ابل ايمان كي قوت صالع

کری اور په که غلبه اسلام کا منشور رکھنے والے ایک

قیمی گروہ کو نظام شرک کے تیام کے لئے متحک

کے ارباب کفر کے دربار میں ہماری چات پھرت

بذات خود كتناى حيرت انكنز واقعه كيول يه بهو البية طرف ابلیس کی سرکردگی میں شیاطین کالشکر حق بہ آثار و شوابد کی روشن من ان حقائق کو مزید استحکام بخشآ ہے ۔ کو کہ مثلث نمائے برمودا میں ہونے والے واقعات بذات خود نئے سس بی البت ابلیں کے مسکن کے حوالے سے اس علاقہ کا مطالعہ ایک ایسی معلوم دنیا کا احساس دلآیا ہے جس ریقن کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا ایک ایے عہد میں جب ابلیس کا عالمی نظام

این بوری انتها یر مو ، جب دنیا اس کی منهی میں آ کی بو ، جب زائزم Zionism کے علمبرداروں اور بیودی رصاکاروں کے طفیل ابلس نے موجودہ دنیا یر این بالاست متحکم کرلی ہوجب مثلث نمائے برموداس واقع اس کے بیڈ کوارٹر میں سرکرمیاں شباب یر بون آنے جانے والول كاسلسله بو ، حيل بيل بو ، مينتكس اور كانفرنسس منعقدكي جارى بول اور جديد عالمي دجالي نظام کو پیش آنے والے خطرات اور اندیشوں یے بحث كاسلسله چل ربا مو اور جب مسلم دنيا مي اٹھنے والی بعض اسلامی تحریکوں سے خانف ہوکر

ماحولاتی تدلی کی وجہ سے دنیا س کرت سے ہوتے رہتے ہی اور آج بھی دنیاؤں کابدلنااور یانی والے حصے کا خشکی س تبدیل ہوجانا معمول کی ات ے اپنے اس خیال کی تائید می انہوں نے ریگتان میں یائے جانے والے شارک محھلی کے ان ڈھانحوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے بارے میں قاس ہے کہ محیلی کاریگستان میں پایاجانا شایداس بات کو واضح کرتا ہے کہ ریگستان کا یہ علاقہ تھی سمندر كاحصدرما بوگار

كوكه بظاهر اس دليل من وزن معلوم موتا ے لین اس کی حیثیت محص ایک اندازہ کے سوا کھ بھی نہیں۔ ایسا اس لئے بھی کہ تقریبا تمام ی تاریخی اور مذہبی کتابوں می طوفان نوح کا تذکرہ جس اندازے ذکور ہے اس سے اس قیاس کو تقویت لمتی ہے کہ خشکی کے علاقے س بڑی سمندری محیلیاں طوفان نوح کے وقت آگئ ہوں گی البت یانی جب اجانک کم ہوا ہوگا تو ان س سے بعض خشکی کے علاقوں میں پھنس کئیں جبال پانی کے بغیر موت ان کے لئے مقدر تھی ۔ صحرا س یائی جانے والی طویل قد و قامت کی مجھلیوں کے ڈھانچے دراصل اسی طوفان نوح کے باقیات ہیں۔ ہمارے اس خیال کو اس امرے بھی تقویت ملتی ہے کہ سائبریا کے ان تھنڈے علاقوں مس آج بھی انتهائی طویل قامت آئی جانور عن خشکی ر مخمد حالت س یائے جاتے ہیں۔ ان س سے بعض جانور تو ہزاروں سال سے کچھ اس طرح مخبد بی کہ ان کا کوشت اب کوں کے لئے دلچیں کا باعث نهس رباہے۔ خاص طور رہ جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ ان میں سے بیشر جانور اولا سائبریا میں یائے سی گئے ثانیا ان کے پیٹوں میں آج بھی ايسي كماس مغمد حالت من يائي كني جو يقينا سائبيريا تنزی کے ساتھ انجاد کی لیسٹ می آگئے کہ ان کے

مندر کے اندریائے جانے والے ان محلات کے سائنسدانوں کے مطابق اس طرح کے واقعات علاوه تقریبا سومیل کمبی اور تیس فٹ او کی ایک دبوار بھی یائی کئ ہے۔ شروع میں تو محققین اسے مندر کی فطری ساخت کا حصہ مجھتے رہے البت اس کی تراش خراش اور اس دلوار کی ساخت یر غور کرنے سے یہ بات سمج من آئی کہ اس دیوار کو کسی فاص مقصد کے تحت بنایا گیا ہے۔ پھریہ کہ جو لوگ سمندر س آنے والی تبدیلیوں خاص طور س زلزلوں اور آتش فشانیوں سے واقف ہس ان کا بھی کناہے کہ سطح آب سے میلوں نیے شاندار محلات کے درود بوار انتہائی نفیس حالت میں ہزاروں سال سے نہیں ہوسکتے کہ اگر ایسا ہوتا توسمندر میں

فقتن کے زدیک کوئی جواب نہیں ہے کہ آخر يركي مكن بوايه طويل القامت آبي جانور سائيريا

جوابات اب اس تخص کی زبانی سنے جو صدیوں اسی دنیا کا باسی رہاہے اور جواب کسی وجہ سے جلا وطنی کی زندگی گزارنے یہ مجبور ہے ۔ ( مزمد تفصيلات الكه شماره من ملاحظه ليحية)

س دستیاب نسس ہے۔اباس سوال کاسائنسی یمال بھی اینے انداز کا نظام جاری کئے رکھنے یر مصر ہے ؟ یہ اور اس طرح کے ست سے سوالات کے کی سرزمن مل آکر مخبد ہوگئے اور بعض تو اتنی پیٹوں میں غیر ہاضم غذا اسی طرح محفوظ رہ گئے۔ اس واقعہ کا تعلق مجی دراصل طوفان نوح سے ہے نہیں۔ یہ در دناک عذاب کے منتظر ہیں۔

اے کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیرے ر طاری اس کیفیت سے واقف ہوتے کہ جب اسلام کے انقلابی رویے کو زم کردینے کی در خواست لے کر اور ایک مصالحت کے خیال سے اہل قریش ابوطالب کے پاس گئے تھے اور بعض مصالحانہ شرائط کے ساتھ کسی حد تک ابوطالب کو مطمئن بھی کر چکے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند کھے کے لیے ایسا محسوس ہوا تھا کہ شاید ابوطالب مدد کا ہاتھ تھنینے والے ہوں ۔ اس سنگن صورت حال میں بھی شدت جذبات من تقريباروتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم نے كها تھاكه اكر ابل قريش ميرے ا کیب ہاتھ میں جاند اور دو سرے ہاتھ میں سورج بھی

يردارنه جول گا

آب كو بھى جگه ملے يارتب والے كفار ومشركين آپ کے اجلاس میں اسٹیج کو زینت بخش ۔ اگر دنیاکی اس ظاہری حیک دک نے آپ کو مداہنت ر مجبور کردیاتویه سراسر خسارے کاسودا ہے۔ یاد ر کھنے آج آپ جن کفار و مشرکین کی صحبت رپی ناز کرتے ہی خدا کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت

سمندر کی گرائی می ہم نے جن عالمیثان

محلات کی خبر دی تھی ان کے بارے س بعض

سائنسی محققین نے ہمارے ان مشاہدات کو چیلنج

کیا ہے۔ ان محققن کاکنا ہے کہ ہزارہا سال پیلے

جب خشکی کے بعض حصے سمندر س گئے اور سمندر

کے بعض حصے خشکی میں تبدیل ہوگئے جبھی یہ

ممكن بواكه خشكي ريخ عالميثان محلات رفية رفية

سمندر کی شوں من آگئے ۔ اسی طرح سمندر کے

بعض حصے صحرا اور ریگستان بن گئے ۔ مذکورہ

ہوتی رہے اور دنیا کے مزز کافرین کی صفول میں

صرورت ہے کہ اسلام کے انقلانی پیغام کو اسی آب و تاب کے ساتھ پیش کیا جانے جیسا کہ اس کاحق ہے۔ ہمس نہ توکسی ملک کے رسم و رواج سے مرعوب ہونے کی صرورت ہے اور نہ سی کسی غیر الهی نظام کے احترام کی حاجت ۔ بندوستان کی موجوده صورت حال میں جبال کفار و مشرکین کو بالادت حاصل ہے اگر اللہ کا کلمہ بلند کرنے اور اقامت دین کا نعرہ لگانے بر کوئی آپ کا مذاق اراتا ہے ، پھبتیاں کتا ہے ، تالیاں پیٹنا ہے تو يراب كے لئے بيش قيمت مرايد ہے ، بسرين توشئة آخرت ہے جس کے تتبجہ میں کل جب کفار و مشركين شرمنده مول كے آب اللہ كے قرب كے متحق ٹھہری گے ۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کے صرف اس خوف سے کہ دنیا ہمیں دلواند ند رکھ دی جب بھی میں اس انقلاقی پیغام سے دست

صوبه بہار کے مسلم اکثریتی علاقہ پورنیہ میں اپنی نوعیت کی منفرد

#### فلاح نسوان كانفرنس

جس میں مسلم خواتین کے مسائل پر غور وفکر کے بعد عملی استے تجویز کئے جائیں کے اس اجلاس میں بڑی تعداد میں علماء و دانشور ، ماہرین تعلیم ، صحافی ، مختلف تظیموں کے مندوبین شرکت کررہے ہیں۔

مهمان خصوصى؛ ذاكثر راشد شاذ قائدملى پارليامنٹ

تارىخ د فرم 1995.

الدا هيان: شاه اكرام التي ايزوكيف، يو وفيسرطارق جميل، نوتن آنند، شابدرهنا، تنبع نقوى، فصل كريم، جميل اخت يروفيسر مجيب، شميم اختر ارملا ديوى، انسي الرحمان، مظفر حسين ايم ايل اسع، عب الرحن، مكهيا نظام الدين، كبيرالدين فوذان، قارى مجيب الرحمن، محمد محسن

كنوينز عفيفه خاتون

لى المرائر نيشل 13

#### بهتیم: - جماعت اسلامی

کی وصناحت نہیں کی گئی ہے جو مختلف مشرک سیسی یار ٹیوں کے نمائندے جماعت اسلامی کی حمایت سے بروان چڑھائی کے ۔ بریس ریلز کی حو تھی شق میں ایک سیاسی سیل کے قیام کاعزم بھی کیا گیا ہے جو ان سیاسی یار ٹیوں سے گفتگو کرے گا جو فرقه برستی اور فسطانیت کی مخالف ہوں ۔ البتہ دشواری سے بحنے کے لئے ان (صالح) پار شول کی نشاندی نہیں کی گئی ہے جو جاعت اسلامی کے بقول فرقه يرسى كى مخالف بس كويايد سياسى يارشيال جو فی زمانہ کسی نہ کسی حوالے سے سیاست میں سرگرم ہیں ان کی مسلم دشمنی میں شاید اب بھی کوئی شبہ باقی ہے جس کی بنیاد ریب مفروضہ قائم کیا گیا ہے۔ پھر جاعت کے اس عزم کا اظہار کہ ان کے اندر بامقصد مفاہمت اور باہمی مشورے سے تشسستن تقسيم كرائي جائين \_ اوراس طرح كوياالله والوں کی جدو حبد کی بدوات مشرکین کے ہاتھوں مں اس سرزمن کااقتدار منتقل کردیا جائے۔ کیاسی وہ مقصد سے جس کے لئے اللہ تعالی نے اپنے ہ خری رسول کو بھیجا تھا۔ اگر نہیں تو رسول کے نائبن اور خدا کے آخری رسول کی امت کی حیثیت ے ارباب جاعت کو یہ حق کیسے حاصل ہوسکتا

#### افراد ہے روز گار تامل ناڈو کے چرمی کارخانے بند بزاروں

آبل ناؤو کے مزید 162 چری کارخانوں پر سریم کورٹ کا عنب ہیا۔ سریم کورٹ نے انس بند كرنے كا حكم دے ديا ہے۔ يہ حكم ستبر یں جاری ہوا ہے جبکداس سے قبل 59 کار خانوں کو پہلے ہی بند کیا جاچکا ہے جس کے تتبجے میں ہزاروں ملازمین اور مزدور بے روز گار ہوگئے ہیں۔ ويلور سنزن ويلفير فورم جيبي كسي كم نام (يا كمنام) ادارہ كے دائر كردہ مقدمہ اور تال ناؤو بولیوشن کنٹرول بورڈ کی دی گئی ربورٹوں پر انحصار کرتے ہونے رفیصلہ سنایا گیاہے احالانکہ حقیقت پسندی کے پیش نظر فیصلہ کئے جانے سے پہلے یہ کیا جانا چاہئے تھا کہ اس علاقہ میں تحقیقات کرائی جاتب اور یہ جاننے کی کوششش کی جاتی کہ کار خانوں کے خلاف ان کے اخراج شدہ پانی کے بارے من جو مبالد آمز رو پیکنڈے کے جارہ بس ان کا حقیقت کے ساتھ کتنا رشتہ ہے ۔ کیا پترے کے کارخانوں سے خارج شدہ پانی کے اتنے

لوك واقعى اندھ لولے اور كانے بوكے بي اور بے شمار جلدی امراض میں بسلابو کتے ہیں۔ اور ان کے بال تمام بھے معذور پیدا ہونے للے میں۔ اور کیا واقعی وبال کی ہریال مرجھاکر ریکستان کا سا منظر پیش کرنے لکی ہے۔ کیا ان کارخانوں سے خارج شدہ یانی زمین میں جذب ہو کر کنوؤں کے پائی میں س گیا ہے اور ان میں ناکوار بدبو مکئی ہے کہ لوگ این ناک بر کنرا رکھ کر گھربار خالی کرکے بھاکتے لکے ہیں۔ یا کنووں کو بند کرنے میں لگ کئے ہیں۔ حقیقت حال بالکل برعکس ہے۔ قابل ذکر بات بہ ہے کہ کارخانوں کے مالکوں کی اپس کے باوجود انس مزید مهلت نسس دی گئی۔ اگر اس کاموقع دیا جانا تو وہ یانی کی صفائی کے پلانٹ قائم کرنے کی تک و دو کرتے ۔ اور کار خانے مجی بند یہ ہونے یاتے اور غربیب مزدور اور ان یر منحصر بے شمار بوڑھے بیے اور عور تیں متاثر مذہوتے۔ سریم کورٹ کے عرت باب جسٹس كلديب سنكه صاحب اور جسنس صغيرا حمد صاحب

سے مودبانہ کزارش ہے کہ چرمی دباعت خانوں کو بند کروئے جانے کے اپنے حکم یر نظر آنی فرمائیں اور محقیق کاحکم دی که ویلور سنزن ویلفیر فورم کا دائر کرده مقدمه کیا واقعی بنی بر حقیقت ہے کیا اس گاؤں کے افراد اس فورم کے حق میں بس اور اس فورم کو متعلقہ گاؤوں کی کتنی حماست حاصل ہے اور کیا ان گاؤوں کے افراد واقعی ہی الودگ کے عذاب میں کرفیآر ہیں کہ جس کی مکروہ صورت عدالت کے سامنے پیش کرکے فورم نے اپن بات منوانی ہے۔ لوکوں کو متعلقہ فورم کی نیک نیتی رِ شبہ ہے اور اس میں فرقہ وار بیت کی بو آتی ہے۔ عدالت کو چاہتے تھا کہ فیصلہ کرنے سے قبل حقيقت حال كاجازه ليتي ليكن افسوس ايسانهي كيا گيا اور بزاروں افراد كى تلكم برورى كے لاكے

سي ومحد اعظم مبوري احدى نكر جهمبور (ماس نادو)

گذشته دنوں کل بند اقلیتی فورم کی مجلس عالمه كى اہم ميٹنگ مجابد ملت منزل ميں معقد ہوتى-جس میں چند نام نهاد مسلم مفاد برست رہنماؤں کی نایاک کوششوں ر جو ائمہ مساجد و موذنوں کی حکومت کے ذریعہ تنخواہوں کی ادائیلی رہورہی ہیں ، عور و خوص کیاگیا ۔ عالمہ نے اسے مدارس اور مساجد میں حکومت کی مداخلت قرار دیا۔ کیونکہ اس بندوسنتان مسلمان اور سیاست مغل حکومت کا زوال ۱۰ نگریزوں کی غلامی

ہے دیش کی آزادی تک اور آزادی کی نصف صدی تک مسلمانوں کے ساتھ مسلسل ناانصافی ہوتی جلی ارسی ہے۔ اگر مسلمان اپنے ململ سیاسی حقوق

حاصل كرنا چاہتے بس تو انہيں ايك الگ تنظيم قائم كرنا بوكى اور اس سے اپنے حق كى لڑائى لڑنى بوكى جهى وهايخ تمام حقوق حاصل كرسكت بير-عبدالرحمن

برنیور ،صلع بردوان (مغربی بگال)

ج بیرام کے نام سے ووٹوں کی بھیک مانکتی ہے

تو دوسری طرف انہی کے بھکوان کو گالی دینے

والے پیریار کامیلہ معقد کرنے والی بی جے بی کی

حمایت کرتی ہے۔ یہ دوغلی پالیسی نہیں تو کیا ہے۔

بندوقوم کوچاہے کہ وہ سمجے سے کام لے۔ تی جی ا

كلبرث بل رود اندهيري (مغرب) بمبتى

ایسالگاہے کہ جیسے مسلمانوں کی تہذیب و

کامیاب نه سونے دیں

تمدن کو ملیا میٹ کردینے کی سازش ترسمهاراؤ کا

اولین نقطہ نظر ہو۔ اس میں ایک نقطہ مسجد کے امام

کو سرکاری تنخواہ دینا بھی ہے جس کو متھی بھر مفاد

ریست مسلمانوں کے ذریعہ سراہا جارہا ہے۔

علمائے دین اور قومی رہنماؤں سے گذارش ہے کہ

دور اندیشی سے کام لے کر راؤ کے ناپاک عزائم کو

ایک سنجیده کوشش

پاکیزه کردار ۱۰ تحاد ۴ تنظیم تعلیم اور تجارت و قارئین کو

اندازہ ہوکیا ہوگا کہ ذکر ایک سنجدہ رہے کا ہورہا

ہے۔ بالکل صحیح ہے لیکن یہ پرچہ اردو میں نہیں

ہندی میں ہے اور اس کے ٹائٹیل بی پر اس کی

پالیسی کے عنوانات درج بیں اور نیچے اقبال کا

ایک مصرع ایک بوجائی تو بن سکتے بی خورشد

بندى جانة والے مسلمانوں كى اصلاح اور موجوده

طالات میں ان کے کردار کی تربیت ہے۔ زبان

خالص اردو ہے البزرسم الخط مندی ہے - اس میں

قرمن میات کے ترجے بھی ہیں اور احادیث بھی •

نعت بھی ہے اور اقوال زریں بھی ۔ اصلاحی

اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد

ميں لکھا ہوا ہے!

المبنامه " تعمير ملت " ياليسي وعمل صالح

کامیاب نہونے دیں۔

محد آفاق بوری (سار)

کی اصل شکل اس کے سامنے آجائے گی۔

سي نظام الدين خطيب

یه دوغلی پالیسی نہیںتوکیاہے

طرح کے حکومتی اقدام سے اماموں ، موذنوں کی تقرری ، تبادلے ، برخاستی کا حکومت کو مکمل اختیار حاصل ہوجائے گا۔ جس سے مساجد و مدادی کا حکومت کے کنٹرول میں آنایقینی ہوجائے گا۔ اس س بہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر طبقہ خیال کے علماء كرام ، مفكر عظام اور دانشورون كالك كنونش دلمی مس کیا جائے اور اس نایاک تحریک کو فوری طور پر کیل دیاجائے اور مسلمانان بندکی جانب سے حکومت بندکو واضح کردیا جائے کہ مسلمان حکومت کے اس اقدام کواینے برسٹل لاء میں مداخلت تصور

مساجد و مدارس پرحکومت کا کنترول بوجائیگا

طلبه كو و ضائف

الله ياسكولراقليتي فورم - كاندهله (بويي)

- فس سکریٹری

سنرل وقف كونسل جام نكر باؤس شاه حبال روڈ نئی دہلی کے سکریٹری کے مطابق حکومت ہند کا سنثرل وقف كونسل حسب سابق امسال مجى بونهار طلبا وطالبات جو تلنيكي تعليم جيب بي -اى ايم بي بي ايس . بي يوايم ايس كي تعليم حاصل كرناچا بيت بي يا اسے میکنیکل ادارے جو منظور شدہ موں اور اپنے بهال فريش ريد كورس چلانا چاہتے بول ان كو بچاس فیصد میجنگ کرانٹ کی سولت دی جانے کی ۔ صرورت منداور نادار طلباء وطالبات جو تكنيكي تعليم میں ڈیلوماکر رہے ہوں سنٹرل وقف کونسل ان کے معاملات ہر بھی غور کرے گی ۔ منظور شدہ ریڈنگ روم کی بھی مالی امداد ہر وقف کونسل وقف بورڈول کے ذریعہ غور کرے گی ۔ ضرورت مند طلباء و طالبات تفصیلی معلومات کے لئے اس خط میں اور دے گئے ہے بررابطہ قائم کرسکتے ہیں۔

جاويداحس اسسٹنٹ سکریٹری بويى سى سنرل بورة اف وقفس 3 اے مال الونور بٹ باؤس للھنو۔

مسلمان خود سوچ کر فیصله کریں

ملی ٹائمز کے ذریعے بوسنیا اور کشمیر کے مسلمانوں کی صحیح صحیح خبری رہے کر رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اور ادھر ہمارے کھ مسلم بھائی مسلمانوں کے دوٹ بٹورنے کے چکر مس لگے ہیں

مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ خود سوچیں اور فصلہ کریں کہ ان کو کیا کرنا چاہتے ، کسی کے بكاوے سىنة تى مرغوب الحسن محویال باؤس (سلیمان بال) اے ایم بو

مصنامن تھی ہیں اور سیاسی تبصرے و تجزیے بھی۔ مجموعی طور رید ایک انجی کاوش ہے اور اگر اس کی اشاعت کاسلسلہ جاری رہاتو بلاشبہ یہ رسالہ اپنے قارئین کی تربیت و اصلاح می نمایال رول ادا كرسكانے \_ ايم اے تعيم مباركباد كے مستحق بس ك انہوں نے ایک سنجیدہ پرچہ نکالنے کی سعی کی۔ (اینیم)

#### خوار کیوں ہو گئے آخر بم ذليل و

آج عالم اسلام ایک ایے تصناد سے دوچار ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملت ۔ کسی زمان میں عالم اسلام اس قدر وسيع و عريض يد تها اوريدي ساسی و اقتصادی اعتبار ہے اس کی یہ اہمیت تھی كر افسوس صد افسوس سارے مادى وسائل و اسباب کے باوجود جو ذلت ورسوائی در پیش ہے بوری اسلامی تاریخ سی اس کی مثال سی ملتی - پیلے دھن طاقتن عالم اسلام کے خلاف کوئی مجی قدم

یرے اثرات بیں کہ اس کے اطراف کی بنتی کے

مسجد قوت الاسلام کی ہے حرمتی کی

گذشته مفت قطب منار کی صدود می "قطب اتو " کے موقع پر رقاصاؤں کے ناچ گانے اور محفل موسیتی منعقد کرکے مسجد قوت الاسلام کی بے حرمتی کی گئی ہے ۔ قطب سنار دراصل مجد قوت الاسلام كا ايك حصد ب جيد دلي كے مسلم سلاطین نے تعمیر کیا تھا لہذا مسجد کی حدود میں عورتوں کے ناچ اور گانے اور رقص و سرود کی محفل کا انعقاد کرکے مرکز کی کانگریسی حکومت اور بی جے بی کی ریاستی حکومت نے مسجد کی بے حرمتی کی ہے اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کئے بس جس کے لئے انہیں معافی مانگنی چاہتے اور متده اس قسم کے واقعات کاسدباب کرناچاہے۔ واكثر بصيرا حمد

صدر متحده مسلم فرنث وانصاف يارثي

#### دعائے صحت کی

درخواست

جناب ایس این اهیج نقوی ملی پارلیامنٹ کے سرکرم کارکن اور ملی ٹائمز کے سی خواہ گلے کے كينسر ميں بعلا بيں ۔ ادارہ ان كے لئے دعاكى درخواست كرتاب \_(اداره)

اٹھانے س تردد محسوس کرتی تھیں ۔ چنانچہ مہاراشٹری موجودہ حکومت کے اب تک خلافت اسلام کے ایک آبنی قلعہ کی حیثیت راهتی کے کارناموں سے یہ ثابت ہورہا ہے کہ وہ ہندو تھی۔ اس کی بوری تاریخ بہادری و شجاعت سے لبریز لائی من اینا اثر کھورس ہے۔خاص طور سے تی جے تھی۔ جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کو عالم اسلام بر تی بری طرح کشمکش میں بسلا ہوگئ ہے۔ اس کا نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن سلطنت سبب بھی خود اس کے اپنے اٹھائے ہوئے غلط عثانيه كاسقوط مسلمانول كے لئے ذلت ورسوائي قدم بیں جو اس نے مہاراشٹر میں شو سینا اور اور زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ دشمن نے موقع کو اتر پردکش میں بی ایس بی کو تعاون دے کر اٹھائے غنیمت جان کر عالم اسلام کو سیاسی و اقتصادی مدان مس زیر کرنے کی کوشش تیز کردی اور نام نہاد مسلم حکمرانوں کی نااملی اور ملت اسلامیہ کے

تك وه اين اس مهم مين كامياب رباء

اج امت مسلمه برمیدان س شکست خورده

نظر آتی ہے آخر کیوں ؟ کیاآپ نے تھی اس پر غور

كيا ؟ اس كا سبب صرف اور صرف يه ب ك

ہمارے اندر سے اسلام کی خاطر فداکاری و جاں

ناری کاجذبہ مفقود ہوگیا۔ باطل قوتوں کے خلاف

حباد کی اسیرے جاتی رہی۔ مادہ برستی و بوس برستی

ہمارا شعار بن کئی۔ اخوت اسلامی کے درس کو ہم

نے بھلا دیا جبکہ قائد انسانیت رسول آخرالزمال کا

فرمان ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم و جان کی

ہے اگر جسم کے کسی ایک عضو میں تکلف مہنچتی

ب توسارے اعضائے جسم متاثر ہوتے ہیں۔

ریاض مملکت سعودی عرب

محد ذاكرخان اعظمي

میں اونچی ذات کے ہندوؤں کی توجہ اس طرف مبدول کرانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو بی اندر اختلاف وانتشار كافائده المحات بوت كسي حد

ایک ممتاز اخبار

ملی ٹائمز انٹر نیشنل کا یابندی سے مطالعہ کرتا ہوں ۔ اور اس سے بھر بور استفادہ کرتا ہوں ۔ بید اخبار بوری اردو دنیا میں شائع ہونے والے مماز اردو اخباروں میں سے ایک ہے۔ بلحاظ انتخاب مصامین احالات حاصره بر ربور ثین نیزسیاسی اسماجی ، معاشی ، اخلاقی ، اصلاحی و تربیتی مصنامین کے علاوہ صحت اور اسلام سے متعلق سوال اور ان کے فقہی جوابات اس کے معیار کو مزید دوبالا کردیتے ہیں۔ ميرى دعاب كه الله تعالى اس كومزيد فروع و استحكام

على روه (توي)

اگر ہمیں اردو سے محبت ہے تو۔

گذشته دنول الحجن ندائے اردو مند کے دفتر من ایک نشست منعقد کی گئی جس میں اردو کو در پیش مسائل کو حل کرنے کے لئے اور اردو کی ترویج واشاعت و ترقی کے بارے میں سنجدگی سے عور کیا گیا ، الحجن کے جنرل سکریٹری عتیق الرحمان

ندوی نے طلے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اردو

اساتدہ کی تقرری کے بعد محبان اردو پر دو چند ذمہ

داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ

شفیق الرحمان صدیقی انجمن ندائے اردو ہند،علی کنج، لکھتو

اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات کو داخلہ دلایا جائے اگر ہم اردو سے محبت کرتے ہیں تواس ہے بہتر کوئی صورت نہیں ہوسکتی کہ جن بحول کی مادری زبان اردو ہے انہیں ان اسلولول میں داخله دلائي حبال اردوكي تعليم كالحيا انتظام ب-

14 ملى ثائمزانثر نعينل

# ال ملك وتحظ شريين من الفاذ شرييت الم كل حروت ب

## برسنل لابورد كحاليه احمداباد اجلاس ميس نظرياني كنفيوزت كاجائزه

بات كرنے والاعالم دين اسى اجلاس كے اسى خطبے

م ان دستوری حقوق کا حوالہ دیتا ہے جس کے

تحت بقول اس کے مسلمانوں کو اپنے حقوق کے

تحفظ اور اظهار خیال کی آزادی حاصل ہے یعنی

عائلی زندگی میں تو شریعت کے نفاذیر اس قدر اصرار

اور سماحی اور سیاسی زندگی من نظام طاعوت کا

صاف صاف اقرار اور اسے گویا اعتبار اور سند بخشنا

\_ سوال يه پيدا مونا ہے كه اگر خدا كے نازل كرده

احکام کے بغیر مائل مسائل کے فیصلے سے آپ کا

ایمان رخصت بوجانا ہے تو بوری زندگی بر محیط

نظام كفركى تابعدارى سے آپ كا ايمان كيونكر محفوظ

رہ سکتا ہے ۔ اور اگر آپ خدا کے جمعے گئے احکام

کے علاوہ سارے نظام کے متکر ہیں تو پھر دستور کا

حوالہ دیناچہ معنی دارد؟ فکر و نظر کاسی وہ کنفیوژن ہے جو اس است

کے قائدین کو اس ملک می گذشتہ پیاس برسوں

سے در پیش ہے۔ قرآن مجید کا معمولی طالب علم

مجی اس بات سے بحوبی واقف ہے کہ دنیا کاکوئی

مجی نظام حیات خواہ اسے کتنا می اعتبار کیوں م

ماصل موجائے شریعت کی نظر میں اس کی کچھ مجی

حیثیت سس پرید که الله کی کتاب صرف نکاح

طلاق کے مسائل مل کرنے اور میراث کی تقسیم

کے لئے اصول متعین کرنے کے لئے نازل نسیں

ہوتی ہے بلکہ بوری زندگی بر جاری و ساری ہونے

کے لئے جمعی گئ ہے۔ پھر ایساکیوں ہے کہ

شریعت کے حاملین اور کتاب و سنت کے علم

بندوستان کا مسلم معاشره اس کنی گزری حالت مس مجى وقباً فوقباً بعض الي قابل قدر مظاهر پیش کرتا ہے جو اس ملک میں اسلام کے حوالے ے ایک نے متقبل کے امکانات کا پت دیے بس معالم شريعت كابويامسجد كانغره الله كے كھر کے تحفظ کالگایا گیا ہویا شریعت کے تحفظ کا ،ہر موقع بر ابل ایمان کی ایک برسی تعداد اپناسب لچه قربان کرنے کے لئے آگے آتی ری ہے۔ کچھ میں تاثر احد آبادس معقد مونے والے مسلم برسل لا بورڈ کے دوروزہ اجلاس کے موقع پر بھی ملا۔ جب کوئی دیڑھ لاکھ مسلمان تحفظ شریعت کے نعرے کے تحت برسنل لا بورڈ کے قائدین کوسنے کے لے جمع ہوگئے۔البت ہرباد کی طرح اس مرتبہ مجی ان کے حصے میں کنفیوژن اور مالوسی کے علاوہ اور کچھ

واقعہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان اسلام کے سلسلے میں جتنے حساس بیں اور اپنے ایمان بھانے کے لئے اپناسب کھ داؤ پر لگانے میں جتنے فراخدل بیں ان کی ملی قیادت کئی انقلابی قدم کے خیال سے اتن می خالف ہے ۔ تنجہ یہ ہے کہ شریعت کے نام رہے بی اور مجبوری اور دین کے نام بربے چارگی ہمارامقدر بن کئ ہے۔

نوعیت کے اعتبار سے تو برسنل الاور دکا یہ جلسداینے ماصنی کے دوسرے اجلاس کے مقابلے س کھ مختلف نہ تھا کہ بیال بھی بچھے بچھے دلوں سے شریعت کے تحفظ کی بات کی گئے۔ قوت عمل کے

مفقود ہونے اور اس کا شدید احساس ہونے کے باوجود عمل کے بت سے مصوبے بنائے گئے اور تحفظ شریعت کا ہفتہ منانے کا پروکرام بناکر اس بات کی مجی کوشش کی گئی کہ عامة الناس کے درمیان بورڈ کے سرگرم ہونے کا کچ نہ کچ احساس باقى رى

مسلم رسنل لا بورد كو حونكه اس وقت بوجوه مسلمانوں کے واحد معتبر فورم کی حیثیت حاصل ہوگئ ہے اور اس کی قیادت ایک معتبراور مقبول عالم دین کے باتھوں میں ہے اس لئے بورڈ کے ارادوں اور مضوبوں سے بجاطور ریب توقع کی جاتی ہے کہ ان میں ان اسلامی عزائم کا اظہار ہو جو اللہ کو اینے مومن بندول سے مطلوب ہے۔ شریعت کے تحفظ کے حوالے سے بورڈ نے ایک بڑی ذمہ داری قبول کی ہے ۔ اب اگر بورڈ کے ذمہ داروں كواس عظيم ذمه داري كالحساس يذجو تو مرمسلمان ر لازم ہے کہ تصع و خیر خوای کے جذبے کے تحت اینے مومن بھاتیوں کے سامنے ان معروضات کو رکھے جس کے لئے اس است کی بعثت ہوئی ہے۔ یہ تو نس کما جاسکتا کہ بورڈ کے صدر مولانا على مال كواس نزاكت كااحساس نهي ب اوروه ان پیچید کیوں سے واقف نہیں میں جو ایک غیر

لئے پیدا ہوتی ہیں۔ پھراس موقع ریوھ جانے

والے خطبہ صدارت میں بھی آپ نے قرآن مجید

كى اس آيت كاحواله ديا ہے كه " جو كوئى الله كے

اسلامی مملکت می رہنے والے اہل ایمان گروہ کے

احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے توالیے ی لوگ نافران بیں۔ "کویا خداکی شریعت کے مطابق زندگی کے امور کافیصلہ کرنا اس کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے علاوہ ہر نظام کو یکسر تھکرا دینا ایمان کا بنیادی تقاصیا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی اور نظام حکومت کو تسلیم کرلیا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے بر مطمئن موگئے تو گویا آپ اپنان سے باتھ دموکر نافرمانوں کے صفوں می داخل بوجاتے ہیں۔ فکر کا یہ انداز یقینا قرانی ہے لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس انقلابی لب و لیج میں

رکھنے والے معتبر علماء کرام مجی ادموری شریعت ك نفاذ ير سارا زور صرف لت ديية بي - اس عمل نے اسلامی شریعت کو مفتحکہ خیز بنا دیا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ نظام کفر کو نظریاتی طور پر قبول كرنے والے علماء كرام نظام كفركے دستور كا حوالہ دے کر اللہ کی شریعت کے تحفظ کی تحریک چلانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بات کیوں محولے جاتے ہیں کہ الله نے این شریعت تحفظ کے لئے نہیں بلکہ نفاذ کے لئے جمعی تھی۔ پھر ہم تحفظ شریعت کے بجائے نفاذ شریعت کی تحریک چلانے میں شرم کیوں محسوس کرتے ہیں۔؟

دستور اور جمهوریت کی دبانی اب بست ہو چی۔ داد اب خدا اور اس کے رسول کے احکام کی دباتی دیجے اور مروہ جموریت کے سانے تلے پناہ ڈھونڈنے یا دستور کو اپنا محافظ قرار دینے کے بجائے این آپ کوالٹد کی حفاظت میں وال دیجے۔ ورن اس ادموری شریعت کے نفاذ سے کچ مجی ماصل يه موگاء آب لاكه شرعي عدالتي قائم كرلس یا اصلاح معاشرے کی تحریک چلالیں ایک غیر اسلامی نظام کے اندر اس کا کچے بھی تتیجہ برآمد منہ ہوگا باں یہ صرور ہوگاکہ شریعت کے نام پر کچے یکے مولوبوں سے قائم ہونے والے دارالقصناء شریعت کا مزید طلبہ بگاڑ دیں گے ۔ اور خدا کی عظیم الثان ترقی یافته شریعت آیک بدمزه اور پھیکا عمل بن جائے گی۔ اے کاش کہ ہم دین میں بورے کے بورے داخل ہوسکس ادخلوفی السلم كاف

#### SALE جماعتاسلافىكاسياسى

ریس ریلنز کے مطابق " ملک میں جمهوری فصنا کو

بر قرار رکھنے ، فسطانیت اور تشدد کے رجانات بر

روك لكاتے كے لئے مسلسل "جدوجد" كافيصلہ

کیا ہے۔ یاد رہے کہ کل تک یہ مسلسل جدوجد

اقامت دن کے لئے ہوا کرتی تھی۔ آج جمهوریت

كافروع دوسرى ترجيحات يرغالب آگيا ہے -كوئى

ان بیجاروں سے یہ نو تھے کہ جمہوری فصنا کو برقرار

ہندوستان میں تحریک اقامت دین کی باقیات میں جاعت اسلامی اس اعتبار سے مماز کی جاسکتی ہے کہ آج بھی اس کے پاس نظام مصطفے کے قیام کے سلطے من اچھا خاصا لٹریجر موجود ہے ۔ لیکن اسے حالات کی ستم ظریفی کے علاوه اوركياكها جاسكتا ب كه حكومت السيايا اقامت دن کے قیام کے لئے تشکیل پانے والی جاعت کاسرمایہ اب ان لوگوں کے متقول چڑھ گیا ہے جو يه تو ان عظيم مقاصد كي ابميت كاعلم ركھتے ہيں اور ته ی ان بیارون کو کتاب و سنت کی ان انقلاقی اصولوں کی بوالل ہے جس کے تتیجہ میں کوئی واقعاً انقلاب برپا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سید مودودی کا ورید آج انتهائی بے چارکی اور سمیری کے عالم می کوناکوں نظریاتی تنفیوژن کاشکار ہے۔ ہندوستان میں غلب اسلام کے خواب کوزندہ ر کھنے س صدی کے دوسرے نصف جھے س جاعت اسلامی کا جو رول رہا ہے اس کی وج سے

بندوستانی مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جاعت سے

براس مخص کو تعلق ہے جو اسی خواب کے لئے

جیتا اور مربا ہو۔ اپنے اس انقلابی پیغام کے لئے جاعت اسلامی کو دیگر مسلم جاعتوں کی به نسبت زیادہ اہمیت ملتی رہی ہے اور چند ہزار نفوس کی جاعت کو ایک قیمتی سرایہ سمجھا جاتارہا ہے۔اب اکر کسی مرحلے میں یہ قیمتی سرمایہ نااہلوں کے باتھوں صالع ہوتا محسوس ہو توبیاس است کے لئے انتہائی تفویش ناک بات ہوکی خاص طور پر جب اس کے دوسرے اہم ادارے میلے بی تباہ ہو چلے ہوں۔

گذشتہ دنوں جماعت کی مجلس شوری نے الكش كے موقع سے جواہم فصلے كتے بي اور اس موقع رجو ريس ديليزجاري كى لئ باس اس اس بات کا واضح اشارہ ملتا ہے کہ جماعت اسلامی نے اقامت دین کے مقدس خواب سے کنارہ کش ہو کر ایک عام ، بدمزه ، سیکولر جماعت بننے کا فیصلہ کرالیا ہے۔ اگر ہمارے یہ اندھنے سمجے ہیں توامت کو اور جاعت سے محبت رکھنے والوں کو اس سیمتی سرمائے کو بچانے کی کوششش کرنی چاہتے۔

برامن جمهوری اور دستوری طور پر اقامت



رکھنے کی درداری آپ پر کس نے عائد کی ہے۔ خدا نے اس کے رسول نے پائے دور کے مغرفی تصورات نے ؟ ایک معمولی فہم رکھنے والا انسان مجی اس بات سے خوب دانف ہے کہ جمہوریت دراصل اکٹرنیت کی بالادستی کا نام ہے اور بندوستان کے ماحول میں اس کا سدھاسا مطلب ہے کفار اور مشرکین کی بالادستی بالفاظ دیگر سیاسی غلای کی ایک ایسی صورت حال جبال کفار و

سی تعداد ری غالب آجاتے ہوں۔ سیاسی غلامی کی اس فعنا می جس می ہم گذشتہ پچاس سال سے اس ملک میں سانس لے رہے ہیں اور جس میں ہر منے والاون ہم سے ہمارا ست کھیے مجسن لیا ہے۔ محروي مايوسي اور صعف كاحساس مزيد كمرا بوتا جاتا ہے۔ بھلا ایک ایسی صورت حال کو برقرار رکھنے کے لئے جدوجد کرناچہ معنی دارد؟ متاع دین و دانش لب گئ الله والوں کی يكس كافرادا كاغزه خوريز بساقى کہاں اقامت دین کے لئے اٹھنے والی جاعت اور کهال کفار و مشرکین کی بالادستی کو قائم رکھنے والی جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لئے مسلسل جدوجهد كاعزم يعنى أبك ايسالايعن بدف جو د صرف ید که ایک الیعن عمل ہے بلکه مشرکین ک سیاس غلامی کے سانے کو مزید کمرا کرتا ہے۔ اس ريس ريليز مي بني يراقدار سيست كو

روان چرمھانے کا عزم محی کیاگیا ہے۔ البعة ان اقدار

باق صابر

مشرکین کے بہت ہے ووٹ اہل ایمان کی مختصر

### حقیعتی عوامی نمائندوں کی شرکت کے بغیر کشمیرمیں

# التحت الحامد المحتاد ا

کشمیرمین عام انتخاب کرانے کی بات ایک مدت سے چل ری ہے ۔ لیکن حکومتی سطح ر سرکرمیوں میں تیزی ابھی حال می مس آئی ہے۔ ایک طوس انتظار کے بعد وزیراعظم نے کشمیر کے سابق وزيراعلى واكثر فاروق عبدالله سے ملاقات كى۔ لین اس ملاقات کے بعد فاروق اور ان کی یارٹی کو کافی مانوسی ہوئی۔ کیونکہ وزیراعظم نے اس ساری کفتکو کے دوران صرف ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا نقطہ نظر جانے کی کوشش کی ۔ خاص طور سے نیشنل کانفرنس کے 1952ء کے دیلی معاہدے کو دوبارہ نافذ کرنے کے مطالبے کاکوئی جواب سس دیاگیا۔ اس ملاقات کے بعد فاروق عبداللہ نے بعض اخبارات کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ انسی اب دلی حکومت کے وعدوں پر اعتماد سس رہا۔ وہ گفتگو کے دوران وزیراعظم کی "خاموش رہنے "کی یالیسی سے بھی خفانظر آرہے تھے۔

سيف الدين سوز سابق ممبر ياركيمنث اور ممر نشینل کانفرنس نے اینے ایک حالیہ مضمون س این یارئی کے موقف کی وصناحت کی ہے۔ وہ

بھی حکومت سے انتخاب سے قبل 1952 ، کامعابدہ نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے بقول ریاست کے عوام تشدد سے بزار ہوچکے بس اور امن چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی قربانیوں کاصلہ بھی ملے ۔ حکومت

راكب امريكي خفيه ربورث كايانسه بهينكاكياجس كي

كامعاشى " ييلج " بلاشبه حوصله افزا ب ليكن سوز صاحب کے بقول عوام اس سے کس زیادہ " سای صلے " کے خواہشمند میں جوان کے بزدیک یہ ہے کہ 1952 ، کے دلی معاہدے کو نافذ کرکے ریاست کے عوام کو مزید خود مخاری دے دی

جائے۔ واضح رہے کہ اس معابدے کی روسے ریاست کا ایک وزیراعظم اور صدر ریاست موگا اور دفاع مواصلات اور خارجہ یالیسی کے علاوہ سارے معاملات کا انتظام انسس کے باتھ میں ہوگا۔ دراصل خکومت اور فاروق عبدالله س آنکھ محیل چل رہی ہے۔ حکومت کو اندازہ ہے کہ نشنل کانفرنس کی شرکت کے بغیر انتخابات بے معن ہوں کے اور پہلے کی طرح پھر ایک بار انس کھی

وعدول کے سمارے بے وقوف بنانا جاہتی ہے۔ ليكن فاروق عبدالله كواب ابني ابميت كااحساس ہورہا ہے۔ وہ اچی طرح جانتے ہیں کہ کشمیرس وہ انتهائي غيرمقبول بين اور انهس دوباره عوام كا اعتاد حاصل کرنے کے لئے کھ کرکے دکھانا ہوگا۔ ان کے نزدیک یہ کام اسی شکل میں ممکن ہے کہ 1952 ، کے دیلی معاہدے کو دوبارہ زندگی دے کر ریاست کو مزید خود مختاری دے دی جائے۔

وزير داخله نے فاروق عبداللہ اور نيشنل کانفرنس کے اس مطالبے کو مسرو کردیا ہے۔ حوان صاحب کاکنا ہے کہ 1952ء کے معاہدے کو

دوبارہ زندہ کرنے کی کفتکو صرف منتخب نمائندول سے ہوسکتی ہے۔ ایسالگتا ہے کہ حکومت فاروق عبدالله کو کچھ دیے بغیراینے مقصد کے لئے استعمال كرناجابت ہے۔

ليكن فاروق عبدالله اس 😽 استعمال ہونے " کے موڈ میں نظر نہیں آتے۔ یبی وجہ ہے کہ انہوں نے یا ان کی یادئی نے کل جاعتی میٹنگ میں شرکت نہیں کی۔ یہ میٹنگ وزیر داخلہ نے کشمیر میں انتخابات کے سلسلے میں بلائی تھی۔ مکومت کے اس نقط نظر کی سریاری نے تاتید کی کہ انتخابات ہونے چاہئیں لیکن وقت کے تعین کے سلطے میں اختلاف تھا۔ جنتا دل کے جے پال ریڈی کا کہنا تھا کہ انتخابات فاروق عبداللہ کی شمولیت کے بغیر بے معنی ہوں گے کیوں کہ انہیں کی یارٹی کا وہاں تھوڑا ست اثر باقی رہاہے۔ اس بات کی تائیہ تمام می یار شوں نے کی ۔ كموسف پار اول نے تويہ مطالبہ مى كياكہ فاروق

باقى ملا يد

نزديك كافي يبلي طے ياچكے تھے۔ الجي كھيسى دن يبلے

صقیربے نے کہا تھا کہ ہمس ایسی جنگ بندی

منظور نسس جو ملادک کو یہ کینے کا موقع دے کہ

مغرب من بوسنیائی پیش رفت کوانهوں نے روکا۔

حالانكه اس وقت تك امريكن فيم كويه خفيه ربورث

مل حکی تھی کہ سربیائی فوجی جلد سی بوسانسکی

ررواک قصبے تک مین جائیں کے جسسے عکومتی

قبنہ والے علاقہ کے دو ٹکڑے ہوجائس گے۔ سی

پیغام جزل کلادک نے کوناک باؤس کی تقریب کے

دوران مجى ديا تھا اور جب اس دن بوسنيائي

لٹران مذاکرات کی مزر آئے تووہ جنگ بندی کی

بنیادی شرائط یر گفت وشنید کے لئے آمادہ ہوگئے

جس میں سراجیو کو کیس اور بحلی کی فراہمی۔ محصور

### بوسنيامين نفاذ امسن امريكي دم خع كالمتحان

فصائی حملوں سے بریشان حال سربیاؤں کے لئے

1914ء میں سربیائی قوم برستی کی بھینٹ چڑھے والے آرک ڈیوک فرانزفرڈی نانڈ اور اس کی بیوی کی قتل گاہ "سراجیو" کوناک باؤس امریکی ثالث رچر د بال بروک کی نظرس اس صدی کی آخری بلقان جنگ کے خاتم کے سلسلے می گفت و شنید کو نیارخ دینے کامرکز بن گیا۔ بال بروک اینے رفقاء اور سراجیو کے حکام کے ساتھ بوسنیا س نے امریکی سفیر کی تصبی تقریب میں شریک تھے۔ یہ وسی سفیر ہیں جنہوں نے سربیائی مظالم کے تسی امریکہ کی خاموشی کے خلاف ایک احتجاجی مراسلے یہ د ستط شبت کئے تھے اور اس کے جواب میں امریکہ ایک لائحه عمل کی تلاش من بزور بازو دوباره اس معامله من دخيل بلوگيا۔ سفيركوسي مقصود تھا۔ بال بروک نے لوہا کرم دیکھ کر سراجیو کی حکومت کو جنگ بندی برراصنی کرنے کی ٹھان لی۔ تقریب محتم ہوتے ہی صدر علیاہ عرت بیگووچ کو بال بروک اور ان کے حوار بول اور بوسنیائی وزیر خارجہ محمد مقربے نے ایک طرف لے جاکر سوال کیا کہ کیا تم جنگ بندی چاہتے ہو بیلو وچ کا جواب اثبات میں توتھالیکن انہوں نے یہ بھی کہاتھا کہ ابھی نہیں۔ جنگ بندی کو موخر وہ اس لئے کرنا چاہتے تھے کہ ان کے فوجی کمانڈروں کو مغربی بوسنیا میں ا گلے چند دونوں میں کسی بڑی کامیابی کی توقع تھی۔

وقت كى نزاكت كاجيب انهيس زياده مي احساس دلايا

گیا تو اسوں نے چند گھنٹوں کی مملت چاہی تو اس

رو سے بیکو وچ کو برای خطرناک صورت حال کا سامنا تھااور پھر جنگ بندى كى شرائط ير گفتگو ہونے لکی۔ اس واقعہ سے کھیری دن پہلے بال بروک بلغراد کے ایک ہوٹل می سربیائی لیڈر سلوبودون ملو سوک سے ملاقات کے لئے جانے کے انتظار میں بیٹے تھے جاں انہوں نے بت سی باتس کھیل من مستعمل استعاراتی زبان مس کس مثلافث بال کے حوالے سے انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا کہ ان کی ٹیم آہستہ روی سے میدان س آگے بڑھ رسی ہے جس کے تخت وقتی طور پر سراجیو برسے محاصرہ اٹھالیاگیا ہے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا HailMary یاں دے کر عام جنگ بندی امن کانفرنس کے لئے تیار ہولیا جاتے۔اس

> محاذ جنگ براس توازن کو بر قرار رکھناہے۔ الموسوك نے معنج معنوں ميں امريكيوں كو ایسا بنیادی حربہ فراہم کردیا جس کی مدد سے امریکی الث اپنا كام انجام دے سلسي مال بروك اور ان کے ساتھیوں کو کوئی خاص امید نہیں تھی۔ بوسنیائی حکومت بوسنیائی سرب لیدروں سے ہذاکرات بر آمادہ نہیں ہوری تھی۔ لیکن ناٹو کے

کے بعد انہوں نے ٹینس کی اصطلاح میں گفتگو

شروع کردی اور یہ کہا کہ گیند ہے صرب لگانے کا

معجیم موقع وہ ہوتا ہے جب وہ ہوا میں معلق ہو نہ

اوير كى طرف جاتى بوئى اورىد كرتى بوئى ـ اب بمس

کوئی مل نکال لانے کے لئے مصطرب تھے۔ آخر 30 اگست کو میلو سوک نے بشمول خوفناک ردوان کراجیک اور خراب تر جنرل رادکو ملاوک کے بوسنیائی سربوں کی طرف سے دستھ شدہ ایک

دستاویز بال بروک کے حوالے کی جس کے تحت ميلوسوك كوان كى نمائندگى كااختيار دياگياتھا۔

یس سے برزور میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ میلو سوک کے مصنافاتی بنگلے پر تیرہ گھنٹے طویل میٹنگ میں تمام سربیائی لیڈر موجود تھے۔ بال بروك اور ميلو سوك ايك طرف بات چيت كررب تھے اور اس دوران ليفننٹ جزل كلاسك

مجوزه سراجيو معابده باواز بلند بره كر سنا رباتها ـ للادوك كى طرف سے نيج نيج ميں احتجاج كا اظهار بوربا تھاجے س کر بال بروک اس طرف متوجہ ہوئے اور کماکہ جناب صدر اہم دوراہے یر کھڑے ہوئے بی ایک داست مذاکرات کی طرف لے جاتا ہے اور



دوسرا جنگ اور تباہی کی طرف۔ دونوں میں سے كسى ايك كا انتخاب آب كوكرنا بي مغرضيكه خاصى چیخ پکار رہی ۔ تاہم بوسنیائی فریق کی جانب سے معاملے کو زیادہ الجھایا جارہا تھا کیونکہ عربت بیکووچ صقیرب اور وزیراعظم حارث سلاجرک میں کسی فيصلے رپہ اتفاق نہیں ہویا رہا تھا اور اِن معاہدوں

ے لئی بار مخرف ہو چلے تھے جو امریکیوں کے

کورادزے کو جانے والی سرک کے کھولے جانے جیے نکات شامل تھے۔ بال بروک نے یہ شرائط بلغراد تک سپنیائیں جہاں ان کے نائب کرسٹوفر بل صقیرے کے ساتھ جنگ بندی کی اہم بنیاد ہے غور و خوص کررہے تھے۔ آخر طویل جبت کے بعد میلوسوک نے دو صفحات پر مشمل معاہدے پر

معابدہ ہوتو گیالین سبت می کمزورجے بوری طرح محفوظ نهيل كها جاسكتا۔ اس ميں بيلي بات توبيد ہے کہ تمام فریق یکجا نہیں بلکہ الگ الگ بیھیں كے جس كے لئے مقام كالعين الجى مونا ہے اور با في صاب

#### جھوٹاشخص حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرلیتا ہے اور اپنی ہی نظروں میں گر جاتا ہے

# قول وعمل کے تصادیے مسلمانوں کو محرومی کی تاریکی میں کم کردیا

میں اور ہرمال میں اللہ عزد جل لفوی پر جروسہ مومن کے لئے ہر مصیبت سے نجات اور دنیا و آخرت کی سعادت و فللح کی کلید ہے۔ تقوی کی صفات تک رسائی کا دریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فصائل و اخلاق ہیں جو انسانیت کے لئے ہمیشہ مشعل راہ بنے رہی کے ۔ اور دنیا انس اختیار کرکے خود کو مفسدات ومنكرات سے اپن حفاظت كرتى رہے كى اور این عاقبت سنوار سکے گی۔ انسانی تاریخ کواہ ہے کہ جب تک امت مسلم دی حق کے اصولوں یر كاربند رسي اييخ امور و معاملات من شريعت اسلامي کواپناشعار بنایا انفرادی عوامی اور انتظامی سطحول بر احکام اسلامی کی روشن میں قبصلے کئے اس وقت تک وه فتح و کامرانی سے بمکنار ہوتی رہی۔

كامراني ونصرت كے لئے صروري ب كد حے ہم محرم و معظم مجھس اس کے احکامات یر عمل كري - بياحكام الله كى طرف سے بوسكتے بس الله كے رسول صلی الله علیه وسلم کی طرف سے بوسکتے بس، انبیاء و صلحاء اور مقرب بندول کی طرف سے ہوسکتے ہیں۔ ان تمام احکامات کا مقصد بنی نوع انسان کی فلاح ومبود ہے۔ اس کی ایک مثال رسول اکرم صلی الله عليه وسلم كے اس فرمان سے دى جاسكتى ہے كہ

عضد کرنا مومن کو زیب نہیں دیتا کیونکہ اس کے نتائج ہمیشہ برے نکلتے ہی اور اس کے بے پناہ نقصانات بس ـ اسى لة عص كى حالت من انسان

کے جو جی میں آئے اس یہ عمل کرنے سے بازرہنا چاہے بلکہ اپنے نفس ہر قابو یائے تاکہ عضبناکی رفع ہوجائے ۔ اسی طرح جھوٹ بولنے کے نتائج سے مختلف پرایوں میں خبردار کیا گیا ہے ۔ کذب کوئی بندے کے ایمان کی کمزوری کا اظہار ہے۔ جھوٹ بولنے والا شخص خود این ہی نظر میں کرجاتا ہے اور اس کے دل سے خیراور عمل صالح کا جذبہ مفقود ہوجاتا ہے۔ ایسا سخص اپنے ذاتی مفاد کے لئے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرلتا ہے سال تک کہ تمام

معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنے لگتاہے۔ بغیر عمل کے قول بھی کذب کی بی ایک قسم ہے اور قول و عمل کا تصاد دین اور اخلاقی دونول اعتبارے

وروم ہے۔ کرہ ارض یا آباد مسلمان ذلت و محرومی کی تاریکی سے ای وقت نكل سكة بي جب وه اين قول وعمل کے اس

تصادير قابو پالين - آج پوسنيا هو يا فلسطين ، تشمير هو يا برما، فليائن مويا چيچنيا مرجگه برادران اسلام رپر جو کچه كزررى ہے اسے ان كى بے حملى كى ياداش ى توكما جاسكتاہ۔

عورت جو اسلام سے قبل مظلوم و مقبور تھی اے کسی طرح سے حرمت و عظمت عاصل نہیں تھی اسلام نے حیا، بعصمت اور عفت سے متصف كياء اسے نسل انساني كي نجابت كا امن تھمرايا اور اسی لئے عورت اور مرد کے مابین ازدواج کامقدی

رشة قائم كركے اس كے ناجاز تصرف كو خيانت قرار کا ذریعہ ہے ۔ اس قرب کا حصول مرد و عورت دياليكن آج دشمنان اسلام عورت كوسبز باغ دكهاكر اسے مظلومیت اور مقهوریت کے مقام پر پھروایس بھی کے مصوبے بنا رہے ہیں اور اسے تمام فصنیلتوں سے محروم کرنے کی اس سازش میں است مسلمہ کا تعاون چاہتے ہیں۔ مسلمان کو اعداء اسلام کے اس منافقانه عمل من برگزشر یک نهیں ہوناچاہتے۔ اس کے برعکس ہمارا عمل یہ ہوکہ ہم نبی صلعم کے اسوہ مبارکہ کو اختیار کرتے ہوئے اینے اندر اسلامی شعار کے احرام کا جذبہ پیدا کری ۔ اپنے اخلاق کو قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کے لئے اس کی

دونوں کے لئے مکن ہے۔ موخرالذکر این خاتگی ذمہ دار بوں اور اللہ کے حقوق کی اور عبادات کی ادائی کی كرك اس فصليت كي حقدار بوسكتي ب - الك دفعہ کسی عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوکر جباد ، نفقہ ، با جماعت نمازوں جمعہ کے حوالے سے مردوں کی برتری کے بارے س استفسار کیا تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھرداری اور بحوں کی نگہداشت کی ذمہ داریاں مردوں کی فصنیات کے برابر ہوجاتی بس بلکہ اس سے تجاوز بھی کرجاتی بس ۔ اس کئے یہ کہنا حق

اہے گاہوں سے وصول شدہ ریمیم کی رقوم کو سود آور

سيكور شون من لكاتي بس - كياس كامطلب يه مواكه

جھوٹ بولنے والا شخص خوداین ہی نظر میں گرجاتا ہے اور اس کے دل سے خیراور عمل صالح كاجذبه مفقود ہوجاتا ہے۔ ایسا شخص اپنے ذاتی مفاد کے لئے حرام كو حلال اور حلال کو حرام کرلتیا ہے۔ کرہ ارض ری آباد مسلمان ذات و محرومی کی تاریکی سے اسی وقت نکل سکتے ہیں جب وہ اپنے قول وعمل کے اس تصادر تابو پالیں۔

تعلیات کو مجھیں اور اس کا پیغام دوسرول تک بجانب مد ہوگاکہ اللہ نے عورت کے فصنائل کا سیخاس - الله کاتقرب حاصل کرنے کی صدق دل بلوبلكاركاب وضرورت صرف اس باتكى ب ہے کوشش کریں اور اپنے لواحقین کو بھی اس کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ صابطوں کے مطابق صحت مندمعاشرے کی تعمیر میں طرف مائل کریں اور حیاء اور یاکدامن کو برکزید چھوڑس اس لئے کہ یہ مومن کی زینت اور تقرب المی سے تعاون دے۔

# وه این بیولوں سے ایسی توقعات رکھتے ہیں کو یاوه ان کی لونڈیاں ہوں

سوال : شخ الغزال كى دائے ہے سوال اتفاق كرتے ہوئے بعض لوگ اس خیال کے حامل بیں کہ کوئی عورت اپن قوم کی سربراہ ہوسکتی ہے۔ دوسری طرف ایک طبقہ یہ معجما ہے کہ اس موصوع سے متعلق مدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت کی سربراہی کے خانکی سطح ير اطلاق كي طرف اشاره ہے۔ بالفاظ ديكر خاندان یا گھر کا ذمہ دار باہر جاتے ہوئے اگر کھریلو انتظامات کی ذمہ داری عورت کو سونی جاتا ہے تو اس کھر کی ترقی و خوشحالی کا انداز وہ نہیں رہ جائے گا جو كه مردك موجودكي من تھا۔ اسى طرح اكركوني قوم عورت کے ہاتھ میں زمام حکومت دیت ہے تووہ بھی رتی و خوشحال کے مقاصد کو حاصل نہیں کریائے گ

جواب المعادت كى سررابي كے سلسلے من وارد حديث نبوي صلى الله عليه وسلم كالمحص ذاتی اور خانکی سطح رر اطلاق کرنے والوں کے پاس کوئی تھوس بنیاد نہیں ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ عليه وسلم ميں صريحا قوم كا حواله ديا كيا ہے مذكر كسى شخص یا خاندان کا۔ امذا اس کے دائرہ کار س کسی قوم کی بوری اجتماعی زندگی شامل ہے ۔ اس کے اطلاق کی حدود کو وسعت دینے کی غرض سے ہمیں وسيع بنياد مجى فراہم كرني موكى اور ايسي كسي بنياد كا وجود ہے نہیں ۔ لہذا یہ دعوی کرنا کہ حدیث کا سروکار محض فرد یا خاندان سے بے انصاف یہ بنی

میں زمین آسمان کا فرق ہے جو اپنی بیوبوں سے توقع ایک بات یہ مجی غور طلب ہے کہ اسلام کا ر کھتے ہیں کہ وہ ان کی ہر خواہش بوری کرتی رہیں گویا

آپ کے سوال اور ان کے فقہی جواب

تصور خاندان مسلمانوں کے عام تصور سے کافی مخلف ہے جس کے تحت وہمرد کو آقاکی حیثیت دے دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل سے اس تصور کی تائید نہیں ہوتی ۔ ابك بارام المومنين حضرت عائشه صديقه رصني الثد تعالی عنها سے استفسار کیا گیا کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی گریلوزندگی کمیسی تھی یعنی اہل خانہ سے آپ صلى الله عليه وسلم كأكيا برآؤتها تو حضرت عائشه صديقة رصى الله تعالى عنه في جواب دياكه رسول

که وه ان کی بویال نهس لونڈیال ہیں۔ مزیدیہ کہ شیخ الغزالی جو ہمارے عہد کے نمایاں

تاریخ عالم میں ایسی سبت سی عور توں کے نام آتے ہیں جن کے حس انتظام کے طفیل ان کی قوموں نے قابل ذکر ترقی کی۔ اگر حدیث مذکورہ کاعام اور وسیج پیمانے پراطلاق کیاجائے تواہیی مثالی عور توں کے کارناموں کے لئے کیا کہاجائے قران کریم میں ملکہ صباکاواقعہ بیان کیاگیا ہے۔ وہ بڑی سوچھ بوجھ کی خاتون تھیں۔

صروريات كى چزى خود لاتے تھے۔ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے اس عمل میں اور اس دور کے بیشر مسلمانوں کے طریقہ کار

اور مستند دانشوروں میں شمار کئے جاتے ہیں انہوں نے صرف اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ وہ حدیث جس س کما گیا ہے کہ جو قوم اپنے ملکی معاملات عورتوں کے سرد کرتی ہے خوشحالی سے محوم رہے كى . ممكن ب ايراني سلطنت كى طرف اشاره كررى ہو۔ اس میں شک نہیں کہ الغزالی کی رائے کی حد

درجہ اہمیت ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ الله صلى الله عليه وسلم الله لباس ير خود پوندلگات وسلم نے ايرانی فرمارواکی موت کی اطلاع پاكر مذكوره تقر الله على مرمت كرتے تق اور گھركى بالاقول ارشاد فرماياتھا، اس كے علاوه يركه تاريخ عالم

س ایسی ست سی عورتوں کے نام آتے ہیں جن کے حس انتظام کے ملفیل ان کی قوموں نے قابل ذكر ترقى كى ا اگر حديث مذكوره كاعام اور وسيع پيمانے

رقم پالسي بولار كو آخر مي حاصل بوقى ب وه ط خاتون تھس اور اس کی تصدیق قرآن سی میں مذکور حضرت سلمان عليه السلام كے ساتھ ان كے حسن شده نهیں ہوتی کیونکہ وہ ہیمہ شدہ رقم اور بنیادی طور پر سلوک کے واقعے سے ہوتی ہے۔ ملکہ صباکی دانشمندی سے ان کی قوم نے بھربور فائدہ اٹھایاکیوں

صبا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے ۔ وہ بڑی سوچھ بوچھ کی ان کمپنیوں کی پالیسی خرمیدنا جائز نہیں ۔ نیزیہ کہ جو

یر اطلاق کیا جائے تو ایسی مثالی عورتوں کے

كارنامول كے لئے كياكها جائے گا۔ قرآن كريم مل ملك

دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں جہاں انشورنس کمپنیاں

مود کی شکل میں لکنے والے بوٹس پر مشتل ہوتی ہے ۔اور ایک سوال یہ مجی ہے کہ اگر مقصد سماجی تحفظ ہے توکی خاندان می صرف اس کے سریرست كراس نے ان كے تقش قدم يرچلتے ہوئے حضرت يعنى شومركو انشورنس يالىسى لىنى چاہتے مذكراس كى سلیمان علیہ السلام کے بتائے ہونے الوسی عقیدے كوقبول كرايا ـ وه قوم مراعتبار سے خوشحال موتى ـ بوى اور بحول كو بھى ؟ سوال: \_\_انشورنس كامقصدسماحي تحفظ فرابم كرناب اوراس لي كياجاناب كريه جازب ليكن

جواب بے یے کرناافراد کی ذمہ داری ہے

بقیه صفحه ۱۸ پر

#### کیا ہے کمپیوٹر ماؤس اور کیسی ہے اس کی صلا حیت

### ماؤس كمپيوٹركى يادداشت كوكريدكر مطلوبه منزل تكرسائي سي ہمارى مددكرتا ہے

" کی بورڈ " آج مجی ٹائینگ کا الرچ موژرن وسید به گر "گرافک بوزر انشرفیس " (حی بو آئی) کمپیوٹری احکامات کو زیر عمل لانے میں کی بورڈ کے استعمال میں تنزی سے کی آئی ہے اور اس کی جگہ چند بٹنوں اور تار کے در سے لمپیوٹرے مراوط " ماؤس " نے لے لی ہے۔ فنی اعتبارے یہ دخول معلومات کی ایک تد ہریاآلہ ہے اور کی بورڈ کی می حیثیت رکھتا ہے ۔ صارف حوِئله سيرُوں كمانڈزيا احكامات كوياد نهيں ركھ سكتا اس لے ماؤس کا کام کمپیوٹر کی یاد داشت کو کرید کر

سونچ کے اور للے رہتے ہیں جن میں سے کسی بٹن کے دباتے جانے یاریلزکتے جانے یر "کلک "کی الازبدا ہوتی ہے۔ عین ماؤس کے نیے لکی ہوئی ریر کی گیند ذرا باہر کو نکلتی رہتی ہے اور جس سطح یر وہ رکھا ہوا ہو اس سے ماؤس کارابطہ قائم رہتا ہے۔عمدہ نتائج کے لئے اس کا خیال رکھنا بڑتا ہے کہ یہ سطح ہموار ہو اور جتنی جگہ می ماؤس حرکت کرتا ہے اس یر اس کی رکڑ بھی یکسال طور پر بڑے۔ اس لنے فوم ربڑ کے بنے ہوتے ماؤس پیڈ بھی استعمال میں لاتے

ماؤس کے افعال کومیکائلی اور البکٹرونی دوزمروں میں باطاجاسکتاہے۔میکا نکی حصه پندره ملی میٹر قطر کی ربڑ کی گیند ، تین گول بیرنگ اور دو تیلی دار چکربوں پر مشتل ہوتاہے۔

> مطلوبه احكام تكاس كى رسائى كوممكن بناتا ب ماؤس کے افعال کو سکانکی اور الیکرونی دو زمروں من باٹا جاسکتا ہے۔ مکائی حصہ بندرہ می میر قطری ریز کی گیند ، تین کول بسرنگ اور دو تیلی دار

ریڑ کی گند ایک محدود خول کے اندر کھومتی ے جو تن کانوں ر علی ہوتی ہے ایک برنگ

ماؤس کی لمبائی والے سرے یہ ہوتی ہے اور

دوسری اس کے عمودی رکھی ہوتی ہے۔ یہ کمانیاں چروں یہ مستل ہوتا ہے۔ اؤس کے بٹن مائیرو معمولی کیئر کی مدد سے ماؤس کے اندر کی تنلی دار چکر بوں سے جڑی رہتی ہیں۔ تبسری کمانی جو پہلی دو کمانیوں سے یکسال فاصلے یہ ہوتی ہیں ان کی صرورت كيندكو آساني سے لھمانے كے لئے برق ہے۔ اس مرحلہ تک ماؤس کے عمل کو گولی کھیلنے یا کرکٹ کی گیند پھینکنے کے مرادف قرار دیا جاسکتا ہے ۔ اصل کام اسی وقت شروع ہوتا ہے جب اس کی حرکت کو الیکرونی اشاروں من تبذیل کیا جاتا ہے۔ ان اشاروں یا سکنلوں کی رفتار کا تناسب 1.00 ہوتا ہے تاکہ کمپیوٹر ان کو باسانی سمجھ سکے۔ بصریات کا عمل بھی میس سے شروع ہوتا ہے ۔ زاور قائمہ ر نصب دو کمانیاں کیند کی کردش کو عمودی اور بغلی یا متوازی شاخوں سی مقسم کردیتی ہیں۔ ماؤس میں لگا كيتردونون تيلى دار چكريون كوحركت من الآا يــ چکریاں دو آپٹیل سنسروں کے خول می فث

بوتی بین اور ان میں Led فوٹو ٹرانسٹر بونٹ بھی لکے ہوتے ہیں۔جب چکری کھومتی ہے تو تیلیاں Led سے نکلنے والی روشن کی شعاعوں کا

راسة روك كيتى بين ـ اس كے زير اثر فوتو رُانسٹر ايك Chips انجام ديتا ہے جے VLSI ے پیدا ہونے والا کرنٹ تھی صفر یعنی گرا ساہ تو سکتے ہیں۔ VLSI پلوں کو Bytes میں کھی بورا یعنی چیکدار ہوتا ہے۔ اس کے تتیج میں كبيور ير اليكروني دهراكنس ظاهر موتى بير-

رفتار فی سکنڈ ، حرکت اور فاصلے کی نمائندگی ہوتی چکریاں جتنی تنزی سے کھوس کی انفرادی رہے۔دوسرے Byte س جوڑے داریا بائنزی

ماؤس کے عمل کو گولی کھیلنے یا کرکٹ کی گیند چھینکنے کے مترادف قرار دیا جاسکتا ہے۔اصل کام اسی وقت شروع ہوتا ہے جب اس کی حرکت کو الیکٹرونی اشاروں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ان اشاروں یا سگنلوں کی رفتار کا تناسب1,00 ہوتا ہے

> الیکڑیکل پلس اتن ہی مخضر ہوگی کیوں کہ روشنی کی شعاع کی راہ میں ر کاوٹ کا وقفہ مختصر ہوتا ہے۔ اس طرح البکٹریکل پلس کا وقفہ دونوں سمتوں میں ماؤس ک حرکت کی رفتار کی شرح ظاہر کرتا ہے اور اس کے ذریعہ طے کیا گیا فاصلہ ریکارڈ کی کئی پلسوں کے تناسب ميں ہوتا ہے۔

اس کے بعد مرحلہ آتا ہے الیکٹرونی پلسوں کے یروسس ہونے کا۔ یہ عمل ماؤس کے اندر موجود

رتیب میں بٹن کی مختلف حالتوں کے بارے میں معلومات محفوظ موتى بس جوحسب ذيل بس 00\_ دونوں ریز .01 بایاں بٹن دباہوا 10۔ داہنا بٹن دیا ہوا ، 11۔ دونوں بٹن دیے

تبدیل کرتا ہے اس طرح کہ X اور Y سمتوں میں

اس طرح دو بٹن والے ماؤس میں چار الگ الگ حالتوں کی نشاندی ہوتی ہے۔ تمن بٹن والے ماؤس من آٹھ حالتوں کوظاہر کیا جاسکتاہے۔ ہم

# ہمارے آپ کے دفتروں میں دنیا کے تیزترین کمپیوٹر کی آمد آمد

بین الاقوامی تجارتی ادارے اطل کارپوریش کو امریکی ڈیار ٹمنٹ آف انری کی طرف سے دنیا کے سریع ترین سرکیپوٹر تیار کرنے کا تھیکہ حال می مل ملاہ \_ تقريبا45ملن دالركى لاكت سے تيار كرده مشن سے آراسة الے بر كبيور من " الل " كے متعل

قریب میں بن کر تیار ہونے والے نو ہزار بانيكرو يروسيسر استعمال ہوں کے جوالک ترتیب ے باہم مربوط ہوتے

بس اور اس لئے كثير متوازى كملاتے بس حالیہ چند سالوں می کثیر متوازی کمپیوٹروں نے جن میں ہزاروں معمولی قیمت کے مروک Chips استعمال ہوتے بس کار کردگی س رواین سرلمپیوٹروں کو بیچے چھوڑ دیا ہے۔ جن میں کے ہونے مائیرو پروسیسر تو تعداد من چند ی

ہوتے ہیں لیکن بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اشل کی فراہم کردہ اطلاع کے مطابق یہ سر لپيوران نوعيت كى پهلى مشين بهوگى جوالك سكند من ایک رُیلن سے زیادہ Floating PointOperation کو کیلولیٹ کرنے كا نشانہ بورا كرے گا۔ يہ كمپيوٹر نمائش كے لئے

دلچىپ بات يە بے كە دەسك اپ يرسنل كمپيو رون سى کو کام میں لاتے ہوئے آج کی دنیا کے سریع ترین کمپیوٹر کے مقابلے میں اقوی تحفظ کے متعید دس گناه طاقتور كمپيوٹري نظام وضع كياجاسكتاہے۔

> البوقرق (نيوميكسيكو) كي سنڙيا نيشنل ليباريثريز من رڪا جائے گااور اس كا استعمال ديار ممنث آف ارجى كى طرف سے پیچیدہ مسائل کے مطالعے مس کیا جانے گا جن می نیو کلیائی اسلحوں کی حفاظت کا کام سرفرست ہے۔ جیا کہ امریکی ارجی روگرام سے وابسة ذمه داران كاكناب كه صدر بل ملنثن نے

> > کس کھیلنے کی کوشش کے جواں سے قبل

بخاب من ہوچکا ہے ۔ لیکن پنجاب کی بہ نسبت

كشميرك مسلح جنلجواي عوام من غيرمقبول نهيل

بن \_ توقع ہے ان کے بائیکاٹ کی اپیل رو عمل

كرى كے اور اكثر بولنگ بوتھ يركوني ووث مجي

والنے ماتے گا۔ اور اگر فاروق عبداللہ بھی ان

انتخابات كا بانكاث كردس تو اورا انتخالي بسكامه

ہے معنی ہوکررہ جانے گا۔ واضح رہے کہ یہ انتخاب

زیرزمن نیوکلیانی تجربات کاسلسله ختم کرنے کاعزم کمپیوٹروں کا سبت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ مائیکرو پروسیسر كرليا ہے ـ ان ذمه داران كا خيال ہے كه كبيور Simulation = امریکی نوکلیائی تدابرک حفاظت، بجروسہ مندی اور اثر پذیری کے تین کا سے بڑا ذریعہ ہوگا۔ اعلی کارکردکی والی لیپوٹری سولتوں کو ترقی یافتہ شکل دینے کا ایک دس سالہ

مصوبہ امریکی حکومت کے ستعمل چيپي پيش نظر به جس كامقصد نشانے كاحصول ہے۔ اشل کاربوریش کے

لے یہ تجارتی معاہدہ کی آمدنی کاذریعہ تو ہے می لیکن اس سے بھی اہم عالمی بازار میں اسے ملنے والی مقبولیت اور شهرت ہے ۔ اگرچہ اطل کے سیر كبيوٹروں كى تجارت كىنى كى مجموعى فروخت كاايك چھوٹا صہ ہے لیکن اس کے بنائے ہوئے مائیرو روسسروں کی ساکھ کو مصبوط کرنے میں ان سر

6P مائیرو روسیسرکی تیاری اس ایک سال کے چوٹی یا بڑی کہیوٹری ضروریات کو بورا کرنے کی اداخر تک شروع موجائے کی اور تھی اس کو کوئی تجارتی برانڈ بھی دیا جاسکے گا۔ 6P کی تشکیل میں صلاحيت ركھتے ہیں۔



تاہم ابھی تک اٹل کے سر کمپیوٹروں میں الے مائیرو روسسروں کا استعمال ہوتا ہے جو برسنل کپیوٹروں من لکے ہوئے مائیکرو یروسسیروں سے یکسر مختلف ہیں ۔ اطل کے Pentium مائكرو روسيسرى جگد لين وال

تنوع اور ته داری کے بلور خاص توجہ دی کئ ہے اور دلچس بات یہ ہے کہ ڈسک ٹاپ ریسنل ليبوروں س مستعمل Chips كو كام س لاتے ہونے آج کی دنیا کے سریع ترین کپیوٹر کے مقابلے س دس گناطاقتور لمپیوٹری نظام وصنع کیا جاسکتاہے۔

#### یقیه : فقیی سوال و جواب كہ جس لمينى كى يالىيى وہ كے رہے بيں وہ اپن روم والماک کو سودی کاروبار مین نمین لگاری ہے۔ یہ ست صروری ہے کیونکہ اگر سود کاکوئی عضر بھی جائز كاروبارس داخل بوكيا تووهسب حرام بوجائ گا۔ ای لئے پالیسی خریدتے وقت ایسی کمپنی کا

جب بھی ہوگا سارے جبال کا بریس بیال سی جائے گا۔ زیردست عوامی بائکاف جس کی امید ہے ، حکومت کی بین الاقوامی ساکھ کومتاز کر سکتا ہے

انتخاب كرنا چاہئے جو اين رقم غير سودي كاروبارسي لگاتی ہو۔ صرف خاندان کے سریست یعنی شوہر تک بیر کو محدود کرنے کی بات کی جمایت اس لئے نس کی جاسکتی کہ صرف خاندان کے سریرست کی موت یا کوئی ناکهانی حادث می اس خاندان کو مالی اور دیگر مشکلات می بسلانسی کرتا بوی اور چھوٹے بحوں کی ماں کے فوت ہوجانے سے بھی کسی خاندان کو یکسال مسائل کا سامنا ہوسکتا ہے۔ فرض کرلیجة که کسی شخص کی بوی کا انتقال کم عمری میں بوجائے اور وہ اپنے چھے دو چھوٹے بچے چھوڑ جاتی

ہے۔اس کے شوہر کے ذہن میں یہ خیال آسکتا ہے کہ اس کے بحول کے حق میں زیادہ بستریہ ہو گاکہ وہ دوبارہ شادی کے خیال کو موخر کردے کیونکہ اے خوف ہے کہ اس کے بحوں کی دیکھ ریکھ قابل اطمینان طور پر نہیں ہویائے کی۔اب بیوی کے نہ ہونے کی بناء ر خاند داری کی ذمہ داریاں مجی اسے نبھانی ہیں یقینا اسے کسی کی مدد در کار ہوگی جس کے لے اسے مزید مصارف برداشت کرنے ہوں گے۔ اکر اس کی بوی کے پاس بھی پالسی ہوتی تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اصافی خرچ کو بورا كياماسكاتها - ١٥٠٠ كياماسكاتها - ١٥٠٠

#### بقیه کشمیر میں سکامه آرائی سے معنی۔

عبداللہ کے مطالبے کو مان کر 1952 ، کا معابدہ ازسرنو ناقد كرديا جائے - ليكن في ج في في اس کی خالفت کی نی ہے تی کایہ بھی کمناتھا کہ جمول و کشمیر میں امھی حالات انتخابات کے لئے سازگار نہں ہیں لیکن اگر حکومت اس پر صند کرتی ہے تو وہ اس میں شرکت کرے گی۔ کشیر می انتخابات کے تنی حتی فصلہ وزراعظم کے برونی ممالک سے دورے کے بعد

ی ہوگا۔ بت مکن ہے کہ کانگریس تشمیر میں وہی

# 

# كياوه دن ليمي آئے گاجب جوش كے . بجائے ہوش كى باتس ہوں گى

مجمل دنول میرے ایک دوست نے باکتان میں شائع ہونے والی سردار شوکت حیات خال کی یادداشتوں ہر مشتمل كتاب " دى نيش ديك لاسك ائس سول " وى شوكت حيات خال جن سے ميں 1980 ،كى دبائى ميں پاکستان میں مندوستانی سفیرکی حیثیت سے قیام کے دوران متعارف ہوا تھا۔ مذکورہ مصنف کے چھا لیاقت حیات خال 1930ء کی دبائی س پٹیالہ کے مهاراجہ بھویندر سنگھ کے وزیراعظم رہ چکے ہیں۔ شوكت حيات كے والد سرسكندر حيات غيرمقم پنجاب کے ریمیر تھے اور 1942ء میں پچاس سال کی عمرس ى اجانك اس عمدے يرب بوخ فوت ہوگئے ۔ ان کی موت ذاتی اور عوامی دونوں سطحوں ر ایک المناک حادثہ تھی کیونکہ اس دن شوکت

حیات قیملی راجے این وفاداری کے طفیل انعام و اکرام سے سرفراز ہوکر 1915 ، تک جب شوكت حيات بيدا موع متمول زمنداروں كى صف میں آلتی تھی۔ اپنے والد کے انتقال کے وقت شوکت حیات دوران جنگ فوجی ملازمت سے لمبی رخصت رہے اس سے قبل وہ اریٹریا میں اطالوی فوج کے ہاتھوں قبد کے جاچکے تھے۔ باپ کی موت کے بعد وہ اپن جنگی ڈیوٹی رہانے کے مشاق تھے لین وسٹن چرچل نے مداخلت کی اور پنجاب کے

حیات کی شادی ہوئی تھی۔

آپ كى الجهنين

پست قد اور بدصورت ہے۔ میری بن نے اس کی

تعریف کی تھی اس لئے بغیر دیکھے ہوتے میں نے اس

سے شادی کرلی ۔ وہ میری ، میرے والدین اور بین

بھائیوں کی اتن عرت کرتی ہے کہ منگھیں بچھاتی

ہے اور مجھ سے محبت بھی بہت کرتی ہے لیکن میں

اس کے لئے اپنے دل میں محبت نہیں محسوس کرتا

بلکہ جب میں اس کی طرف دیکھتا ہوں اور اس کی

بد صورتی رپ غور کرتا ہوں تو یہ خیال دل میں آتا ہے

كداس طلاق دے دول - ميں فے اس موصوع بر

این والدہ ہے کفتکو کی تو انہوں نے صاف انکار کردیا

اور مجھ سے کما کہ اس جیسی دوسری بیوی کھیے مل

س پائے گ ۔ جب میں نے ال سے اس ک

صورت کا ذکر کیا تو انہوں نے میری بات یہ کم کر

کاٹ دی کہ وہ تو خوبصورت ہے اور میں ہی

عورت کی بچان شیں رکھتا اور پستہ قد ہونے میں

كونى برائى نہيں ہے۔ مال نے تو مجھے يمال تك

ملی ٹائمزس تبھرے کے لئے کاب کے دوسیخ آنالازی ہس۔ تبھرے کے لئے كتابول كے انتخاب كا حتى فيصله اداره كرے گا البية وصول ہونے والى كتابوں كا

اندراج ان كالمول مين صرور مو گار

گور نر 26 ساله شوکت حیات کو خصر حیات توانه کی کابین میں کوئی منصب دینے کی ہدایت کردی ۔ ایسا دوست بڑی شدو مدے 48۔ 1947ء مس کشمیر مس

ى بوا ليكن شوكت اس منصب ير زياده دن مذ كلے MATON اور اس کے بعد ان کے سیاس کرر میں بارہا ایے 4011 

واقعات ہوئے ۔ ان کی صاف کوئی اور احمقوں کو برداشت کرسکنے کی عدم صلاحیت ان کے معادی بحركم سياست دال بننے كى راه میں حائل ہوتی۔ 1943 ء من شوكت

حیات کو محد علی جناخ سے قريب آنے كاموقع ملاء محد على بول يا الوب خال .

ذوالفقار على بحروب ياجزل صنياء الحق ياخود شوكت کے رفقاء کار ، کتاب کے صفحات میں ہر شخص پر طعن و تشنیع کی بو جھار ہے۔ اگراپنے قری لوگوں میں سے شوکت حیات نے کسی کو بختا ہے تو وہ صرف لياقت على خال بير-

تقسیم ہند ہے آج تک ہمارے پاکستانی

این براه راست مداخلت ے انگار کرتے یا آرے بیں ۔ حکومت پاکستان کا

دعوی یہ ہے کہ دراندازوں کے معلمے من یاکستان کا کوئی باتھ نس ب حالانکه حکومت یاکستان اس معلطے میں كردن تك دهنسي بوتي محی اور جس وقت شوکت

حیات وزارت کے منصب يرتع - كتاب س الكجدوه لكهة بي.

NILNOTES OF

Sirdar Shaukat Hyat Khai

ہندوستان کی بے اعتمادی کے پیش نظر ہم نے کشمیر س داخل ہونے کا فیصلہ کیا ۔ س وہاں کی کاررواتیل کاسربراہ بنایاگیا۔ س نے 13 /6وس فرنٹیر فورس کے بریگیڈیر شیر خال اور بریگیڈیر اکبر خال کی خدمات طلب کس ۔ اور یہ در خواست مجی کی

پینڈت نمرو ایک مهذب لیکن ناقابل اعتماد کشمیری كه بمس كي اسلح ركهن كي اجازت دي جائے جو لابور فورٹ میں دیسی ساخت کی را تفلوں کے اسٹاک سے پنڈت تھے جو پاکستان کہلانے والے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کے خلاف تھے اور جب وہ وجود حاصل کیا جاسکتا تھا۔ اس کے علاوہ س نے اپن مدد من التي تواسے انهوں نے تباہ كرديا۔ كے لئے سابق مندوستانی قومی فوج كے جزل كياني ،

كرنل دارا بماج محمد خانزاده كو تهي طلب كياء چندی صفحات کے بعد وہ یہ اعراف کرتے ہیں کہ "این فاش غلطیوں اور بے ایمانیوں کی وجہ ے ہم نے کشمیر ہاتھ سے لکال دیا۔ کشمیر کے لوگ پاکستان کے اقدام پر کافی خوش تھے لیکن قبیلے بے ترتبی سے پساہوگئے۔"

پاکستانی سربرابان مملکت اور وزراء اعلی کے خلاف شوکت حیات کی چلائی ہوئی مهموں کا ذکر میں بیال کرنا نہیں جاہوں گاکہ وہ ہماری دلچسی کے

میں نہیں جانا کہ بمارے پاکستانی دوست حِقائق سے آنکھ ملانا کب کسیکھیں کے اور یہ کب جھیں کے 1971ء میں پاکستان کو تباہ کرنے میں نہ بندوستان کا ہاتھ ہے آور نہ بندووں کا بلکہ اگر ہاتھ تھا تو مغربی پاکستان کے سیاستدانوں کا جن میں

سرفمرست ذوالفقار على بهمو كانام بيب کہ سردار شوکت حیات خال کا اعتماد خود اسنے می مك يوے اله كيا۔ كتاب مي جابجاية تاثر دياكيا ہے که پاکستان کی تخلیق مصنوعی تھی۔ ایک ایسا ملک جو

چندہی صفحات کے بعد وہ یہ اعراف کرتے ہیں کہ "اپنی فاش غلطیوں اور بے ایمانیوں کی وجہ سے ہم نے کشمیر ہاتھ سے نکال دیا۔ کشمیر کے لوگ پاکستان کے اقدام رو کافی خوش تھے لیکن قبیلے بے تر تیبی سے پسیا ہوگئے۔ "

> دارے سے خارج ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مصنف کی مانند ظاہر برست لوگ بعض ذہنی تعصبات کاشکار بس برمثلایه که مندو لوگ پاکستان کے دھمن ہیں اور ان پر تھی بھروسانسس کیا جاسکتا۔ اس مطق کے مطابق مهاتما گاندهی دو اور دوچار کے پھير ميں رہنے والے بنيے سے زيادہ كھے سس تھے۔

دائمی بحران کی نذر ہوگیا اور جے ابھی اینے آپ کو بچاتنا ہے۔ جبال تک پاکستان سے خوشکوار ہمسایانہ تعلقات کی بات ہے تو ہم صرف اسدی کرسکتے ہیں وہدن آئے گاجب جوش کی جگہ ہوش کی باتس ہوں کی۔ ہوسکتاہے کہ میں خواب اور حقیقت کو یکجا کرنا چاہتا ہوں لیکن امید رودنیا قائم ہے۔

#### قبائے گل میں گل بوٹا کہاں ہے تصنع سے بری سے حسن ذاتی

# معنوی حسن کے آ کے ظاہری حسن و جمال بے وقعت

اگرات كسى الجن ميں بدلا بيں ياكسى اہم مسلے پر فيصله مذلينے كى بوزيش ميں بیں جس سے آپ کی زندگی کا سکون درہم برہم ہوگیا ہے تو آرپ فوری طور پر ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں۔ ہم اس کالم میں آپ کی تفسیاتی الجھنوں کو دور کرنے کی بوری بوری کوشش کریں گے۔

کہ دیا کہ اگر میں نے اس عورت کو طلاق دی تو وہ کا تعلق اعصناء کی ساخت نتاہب، قد و قامت اور سخت پریشان ہول کہ جو مجھ پر شار ہوری ہے میں اس کے لئے ذرا بھی محبت محسوس نہیں کرتا۔ میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں تو میری والدہ اس بر راضی نہیں۔ آج تین سال ہونے کو آئے مجھے اس شادی سے کوئی خوشی حاصل نہ ہوسکی ؟

يعنى ظاہرى حسن اور دوسرا باطنى يا ذاتى۔ اول الذكر

ے رک تعلق کرلے گی۔ میں اس معلمے ہے۔ رنگ سے ہے اس میں لباس کی وضع قطع اور آرائش

جواب حن و خوبصورتی ایک تقاملی قدر ہے اور لوگوں کے نزدیک اس کے مختف پیمانے اور معیار ہوسکتے ہی لیکن عموما اس کے بنیادی تصور سے اختلاف نہیں پایا جاتا۔ بہاں سائل ریہ واضح کردینا ضروری ہے کہ حن کی دو قسمیں ایک مادی

بھی شامل ہے۔ حن و جبال کی دوسری قسم پر پید شعر صادق آناہے کہ

لفتے سے یری ہے حن ذاق قبائے گل میں گل بوٹاکہاں ہے الحج اخلاق و آداب كا اپنا ايك الگ حن ہے جو انسان اینے اندر پیدا کرتاہے اور دانشمندوں کے نزدیک معنوی حن کی قیمت ظاہری حن کے

مقابلے میں کس زیادہ ہے۔کسی عورت سے محص اس کے ظاہری حن و جال کی بنا، ر شادی کی ر سول الله صلی الله علیه و سلم نے مذمت کی ہے۔

میال بد بات یادر الفن چاہنے که الله عزوجل نے شوہروں کو اپن بیوبوں کے بارے میں صبرو صبطے کام لینے کا حكم ديا ہے اس صورتت میں وہ ان

نزدیک بیاندیده صورت ہے۔

تا ہم اگر ظاہری اور باطنی حسن دونوں کسی

عورت میں یکجا ہوجائیں تو کیا بات ہے اسلام کے

ہے۔یہ بات مجھیٰ چاہتے کہ آج کے زمانے میں بہت سے گھریلو کی فرمال برداری کر سکتی ہیں ۔ اگر بیوی میں کوئی وصف نايسنديده ہے تو کوئی اور

خوبی اس میں ایسی ہوسکتی ہے جواسے اچھی لگ جائے۔ دنیا کی تاریج میں ایسی کئ عور توں کا نام آنا زیادہ معمولی شکل و صورت کی بس جس کے اندر ہے جو حسن کے ظاہری معیادیر تو بوری انہیں اتر تی سائل کی مال اور بسنول نے حسن کا پہلو تلاش کرایا۔ تھیں لیکن ان کے بطن سے ایسی مخصیتوں نے جنم اس لنے اس عورت رو قناعت اور الله كاشكر اداكرنا لياج آكے چل كر عظمت كى بلندلوں كو سپني يدوه





جھاڑے اور پیشانیاں ایسی بولیں ک وجہ سے سلمنے آتی ہیں جن کی طبیعت بغض اور کمینہ سے تجری ہوتی ہے۔ اگر سروے کیا جائے تو معلوم بهو گاکه ان مردول کی از دواجی ا زندگی زیاده ریسکون اور بسگاموں سے پاک ہے جن کی برویاں اس عورت سے بھی

عورتیں تھیں جنہوںنے شوہرکی تابعداری کی مثال

قائم کی ریشانی اور مرض من دن دات ایک کرکے

ان کی خدمت کی اس لئے سائل کو مشورہ دیا جاتا ہے

کہ ایسی عورت سے علیمدہ مذہوجو مذصرف اس پر

ملى ثائمزانشرنيشنل 19

سوٹ میں ملبوس، عمده وجيشكل وصورت كا انسان ،جس کے جیرے سے مسودگی اور فراوانی کا اظہار ہوتا ہوجس کے پاس دنیا کی قیمتی گاڑیوں کی قطار ہو ، خوبصورت

محلات اور وفادار ملازمين كاالك براعمله موجود ہو،جس کو ایک جھلک دیکھنے کے لئے لاکھوں لوگ بے چین رہتے ہوں یا جس کے ایک اشارہ کی قیمت کروڑوں رویے مس شمار ہوتی ہو باکسی ایسی خاتون اداكاره كاشماركيج جس كى ايك مسكرابث

ملنن ڈالر میں بکا کرتی ہو اور جس کی ایک ادا ہر قربان جانے کے لئے لاکھوں لوگوں کے دل دھر کتے ہوں۔ عام طور ہر ایسا سمحھا جاتاہے کہ شاہدیہ دنیا کے کامیاب ترین

کامیانی کے اس مرتبہ تک سیخنے کے لے ایے لوگ کیا کھ نس کرتے ۔ اپن الك الك اداكوما تحفيظ اور تراشيخ من ان کو سالہا سال لگ جاتے ہیں۔ جب جاکر كهن ايك ايسي قاتلانه مسكرابث جنم ليتي ہے جس کے دیدار کو ان کے متوالے ترستے ہیں۔ مغرب میں شخصیت کی ارتقاء راوراس کی تراش خراش رہے شمار کتابس للمی کئی ہیں۔ جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ مرعوب کن گفتگو کیسے کریں ،سحرانگنز خطابت کیے ہوتی ہے ، لوگوں کو دوست كيبے بنايا جاتا ہے اور ابن شخصيت من ایک طلسماتی اور گرشماتی آنداز کیسے پیدا کیا

البية كذشة سال اسي موصوع ير ايك مسلم دانشور ڈاکٹر ابراہیم القعید نے جو كتاب لكمي ہے ، سال گزرجانے كے بعد بھی اس کی گونج علمی حلقوں میں سنائی دے ری ہے اس کتاب کی اشاعت نے انسانی شخصیت کی تعمیر میں بعض ان لوشدہ کوشوں سے بردہ اٹھایا ہے جن کی طرف مغربی مفکرین کی توجه بوجوه اب تک یہ ہوسکی تھی۔

غالبا ابراہیم پلے مسلم دانشور ہیں جنهول نے شخصیت سازی بر اسلامی نقطہ

ظریے روشنی ڈالی ہے ۔ ابراہیم جن کی اعلى تعليم مغرب كى بهترين دانشگابول من ہوئی ہے وہ کوئی دس برسوں سے انسان کو کامیاب بنانے والی مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے ہیں۔ انہیں ہر کتاب کے مطالعے کے بعد آیک نشنگی کا احساس رہااور ایسالگاجیے مغربی دانشور انسان کے اندرون من مہننے سے قاصر رہے ہول ۔

پروہ اس بات کو بھی ہضم نہ کریائے کہ

دنیا کا کامیاب ترین انسان جو دنیاوی

اعتبارے دوسروں يرسبقت لے كيا ہے

اینے اندرون من اتا کمزور اور این تنهائی

سے اتنا بریشان ہوسکتا ہے کہ وہ بسا

اوقات خودکشی کے خیال میں غرق ہوجاتا

ہو ۔ عوامی مقبولیت رکھنے والی مختلف

شخصیات کی خود کشی اور دنیا میں سب کچھ

ماصل کرلینے کے بعد ایانک اس دنیا سے بے رغبتی بہال تک کہ دنیا کی قید ہے نکل بھاگنے کے لئے اپن بلاکت کی كوششش يركي الي مظاهر تھے جس نے داكشرابراميم كو بار باران كتابوس كى افاديت كاجازه لين يرآماده كيا-

ابراہیم اس خیال سے بھی پریشان تھے کہ شخصیت سازی کی یہ کتابس اور دنیا

کی قدر وقیمت کیاہے نہ یہ کہ دنیا میں کتنے لوگ آپ یر مرفتے کے لئے تیار ہیں ۔ برسها برس کے غورو فکر کے بعد بالاخر ڈاکٹر ابراہیم نے اس موضوع یہ قلم اٹھانے کا شیہ کرلیا اور اس طرح اس موضوع ہر شائع ہونے والی سیروں كتابول مي ايك ايسي بيش قيمت كتاب كا اصافہ کرنے میں کامیاب ہوگئے جو صرف

موصوع ر لکھی جانے والی یہ کتاب ایک براے علمی علقے کو متاثر کرسکتی ہے۔ایسا اس لئے بھی کہ فی زمانہ کامیابی حاصل كرنے كے طريقوں ير للھى جانے والى كابول كا ايك سيلاب ساميا ہوا ہے : دانیال کارنیکی سے لے کر اسٹین کووی اوراس کے رفقاء تک سب کواحساس ہے کہ ابھی اصل کامیابی کے محرک کاسراغ لگانا باقی ہے ورنہ غور کیجے بھلایہ بھی کوئی کامیاتی ہوئی کہ صبح سے شام تک دنیا ماصل کرنے کے جتن میں گزرے ، فود کو لوگوں کے رویقبول بناکر پیش کرنے کا خیال دل و دماغ ہر جھایا رہے ۔ صبح سے شام تک ایک تھکا دینے والی مصروفیت آب ير مسلط رہے ۔ دن كردى ، سال كزرے اور اس طرح الك دن اجانك زندگی کا جراع کل ہوجائے اور آپ کی شدید مصروفیت اس بات کا موقع می نه دے کہ آپ چند کھے کے لئے دک کر اپنے اندرون میں سکون اور مسرت کے ماخذ کو تلاش کرسکسی بی توانتها درجے کی غلامی ہوئی ۔ اسے می لوگوں کو تصوف کی اصطلاح من سك دنيا يعني دنيا كالتأكها جاتا

اصل کامیابی توبہ ہے کہ آپ کا ہر عمل اور شخصیت کی تراش خراش دنیا کی ظاہری چیک دیک سے آپ کو بے نیاز كردے \_ نه تو آپ كوكسى كاطنز كرنا دل آزار معلوم ہواور نہی آپ کا مسخراڑانے والے آپ ہر گرال گزری ۔ دنیا کی آسائش اور زندگی جینے کی عاد تیں آپ یر حکمرانی مذکری - کبھی کوئی چیز مسیرمذ آئے توآپ پریه سب کچه گرال خاطر نه ہویعنی فقر وفاقدمين بهي اتنى مى مسرت كااحساس مو جتنا كه آسودگي من -آب براس حالت مل مطمئن رہیں جس میں آپ کا رب آب کو رکھنا چاہے یعنی راضی برصاً۔ خدا کے قرب میں آسائش دنیاکو بہج سمجھنا ہیں كامياني كابلندترين مقام ہے۔

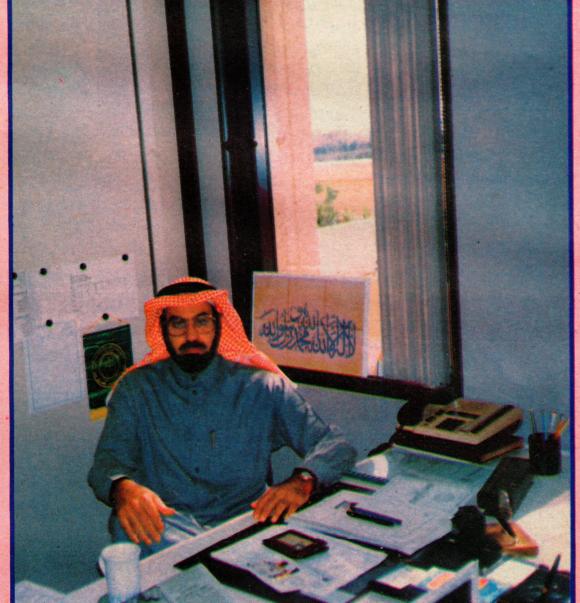

سلم ممالک میں بھی بردی تعداد میں اکتساب قیض کر رہے ہیں ۔ حالانکہ مسلمان کے نزدیک کامیابی کا پیمانہ کامیابی تویہ ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ

س کامیابی حاصل کرنے کے یہ سطی نسخ فروخت ہورہے بیں اور خود مسلمانوں کے اہل فکر بھی اس سے بڑے پیمانے ہر مغرب سے یکسر مختلف ہے ۔ اصل

سی توجہ مہیں دلاقی بلکہ اس کے اندرون کو الكالي سكون سے آشناكرتى ہے جو خدا کے قرب کے بغیر ممکن نہیں۔ الک الے مرطے س جب انسان کے اندرون میں ایک حقیقی روحانی سکون کی صرورت کا احساس اب مغرب

میں عام ہوتا جارہا ہے ، کامیابی کے

شخصیت کی ظاہری تراش و خراش کی طرف

\*\*